



- · كلمطيب وإله إله الله "كقاف · يطفه مرها و بحرالله كا مدة يكل
  - ن الله كابندول ع عجيب خطاب
- ٥ دوسرول كوتكليف ، بچائے
- ٥ الله كولى كوتكليف دين يراعلان جنگ
- ٥ بي حياني كوروكو ورند
- حدول کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ
- حيا كي حفاظت كي طريق
- و وعظیم نعتیں اوران کی طرف سے غفلت
- ٥ كى نىكى كوخقىرمت سمجھو
- o جنت اوردوز في پرد عياد عاد عين
- ٥ كون سائل "صدقة" ٢

الله المام صرب والنا مفتى في النابي الله





## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ میں

خطاب : أَنْ السلام صَرَت مَولانا مُفَتَّى مِنْ مَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ

ضيط وترتيب : مولانا محرحبدالله يمن صاحب اعتدباسداداطم كرايد

النَّالثاء: تالنَّالثاء

اشر : ميمن اسلامك بالشرز

باابتمام : محرمشهودالحق كليانوى

بلد : ۱۲۱

كومت بإكستان كالي رأمش رجشر يش فمبر

#### ملنے کے بتے

مين اسلامك ببلشرز، كراجي : 97 54 920-2118

- کتبه معارف الترآن ، دارالطوم کرا پی ۱۳ 🔹 پیت الترآن ، تپوکی تمنی حیدرآباد
  - of Oxion is
- ادارة المحارف دوارالمطوم كرايك ١٣
   کتيرحاني أردد بازار دالا اود
- مكتبة الطوم ملام كتب ماركيث بنورى تا دُن كرا بي 🔹 كتنه سيداح شهيده أردو بازاره لا مور
  - كتب فاشاشرنيه قامم ينز أودد بازاركرايي كتبدرشديد، مركى دود كوئد
    - کتیمرفاردق، شاه فیمل کالونی ، فروجامدفاروتی، کرایی دارا تقامی، پشاور
  - کتیملی، کی اُنی رو ڈاکو دائلے
     کتیملی، کی اُنی رو ڈاکو دائلے

## يبش لفظ

فيخ الاسلام حضرت مولانامفتي محمرتقي عثماني صاحب مظلهم

الحتمد يلاءو كفي وسلام على عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَلْقي

أمّاتِعُلا

ا پے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تغییل میں احقر کئی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مجد بیت المکرم گلش اقبال کرا تی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔اس مجلس میں ہرطبقہ خیال کے حضرات اورخوا تین شریک ہوتے ہیں، الحمد لللہ احقر کوذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور بغضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوں کر نے تعلی اللہ تعالی اس سلسلے کوہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا محمد بھیں۔

احتر کے معاون خصوصی مولا نا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے کچھ عرصے سے احتر کے معاون خصوصی مولا نا عبداللہ میں صاحب سلمہ نے کچھ عرصے سے احتر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشروا شاعت کا اجتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بغضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کوفائدہ پہنچ رہاہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب غالباً سوسے زائد ہوگئ ہے۔ انہی میں سے پھھ کیسٹوں کی تقاریر مولا ناعبد اللہ مین صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فرمالیں ، اوران کو

چھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ "اصلاحی خطبات" کے نام سے شائع کررہے ہیں۔

ان میں ہے بعض تقاریر پراحقر نے نظر ثانی بھی کی ہے۔ اور مولا ناموصوف نے ان پرایک مفید کام ہے کہ تقاریر شل جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخری کر کے ان کے حوالے بھی درج کردیے ہیں۔ اوراس طرح ان کی افادیت بڑھ گئ ہے۔

اس كتاب كے مطالع كے وقت به بات ذبن ميں رہنى چاہئے كہ به كوئى
با قاعدة تصنيف نہيں ہے، بلك تقريروں كى تخيص ہے جوكيسٹوں كى مدد سے تيار كائن ہے، البذااس كا اسلوب تحريرى نہيں بلكہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان كوان با توں سے
فائدہ پنچ تو يحض اللہ تعالى كا كرم ہے جس پر اللہ تعالى كا شكرا واكر نا چاہئے، اورا گركوئى
بات غير مخاط يا غير مغيد ہے، تو وہ يقينا احتركى كى غلطى يا كوتا ہى كى وجہ ہے۔ كيك
الحمد للہ ، ان بيانات كا مقصد تقرير برائے تقرير نہيں، بلكہ سب سے پہلے اسے آپ
كواور چرسامعين كوا پئى اصلاح كى طرف متو جہ كرنا ہے۔

یه به حرف ساخته سرخوهم ، یه به نقش بسته مشوهم لفسے بیادتوی زنم ، چه عبارت وچه معاینم

الله تعالی این فضل وکرم سے ان خطبات کوخوداحقر کی اور تمام قار کین کی اصلاح کاذریعد بنا میں ،اوریہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہول۔اللہ تعالی سے مزید دعا ہے کہ دہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ

عطافر مائميں \_ آمين \_

م ي رثق مناني

## عسرض نامشر

محرم قارئين كرام\_\_\_السلامليكم ورهمة اللهويركات

الحمد للله "اصلای خطبات" کی اکیسوی جلد آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرد ہے ہیں۔ جلد ۲۰ کی مقبولیت اورا قادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے اس سلسلہ کو جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کی گئی کہ ای نام سے مزید اشاعت کی جائے اوراس سلسلے کو آگے جاری رکھا جائے ، اوراب الحمد لله ، دن رات کی محنت اور کوشش کے نتیج بھی بہت کم عرصے کے اندر بیجلد تیار ہو کر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری بھی محترم جناب مولا نا محمد عرصید الله میمن صاحب نے اپنی دوسری معروفیت کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا محمد موافیت کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا میتی وقت نگالا ، اور دن رات کی انتقامی محمد تا ورکوشش کر کے جلدا کیسویں کے لئے مواد تیار کیا ، الله تعالی ان کی محت اور عرشی برکت عطافر مائے اور مزید آگے کام جاری رکھنے تیار کیا ، الله تعالی بان کی محت اور عرش برکت عطافر مائے اور مزید آگے کام جاری رکھنے گئر فیش عطافر مائے \_ آئین

قار کین کرام ہے درخواست ہے کہ وہ اپنی دُعادُں بی ہمیں یا در تھیں کہ اللہ تعالی میں میں میں مزید مہر کرکے ہمیں اس کام میں مزید معمد تی واخلاص نصیب فرما کی ۔ اور اس کام کومزید بہر کرکے چیش کرنے میں آسانی عطافر مادیں \_ آمین

نیزیہ کہ حضرت فیخ السلام دامت برکاتیم کیلئے دُعاء فرما نمیں کہ اللہ کریم حضرت مظلیم کا سایۂ عافیت وسلامتی اور فیرو برکت کے ساتھ تا دیر سلامت رکھیں ،اور ان خطبات کا مطالعہ کرنے والوں کوصد تی واخلاص سے ان پڑل کرنیکی تو فیق عطافر ما نمیں آئین ۔

> آپ کن دُ عاوُن کا طالب سشيخ محمد رمشهودالحق کليانو ک

# اجمسالي فههسترست

جلدتمبر:۲۱

امسلاحی خطبات

| صخفبر | عنوان                                     |  |
|-------|-------------------------------------------|--|
| ro    | (١) كلمطيب للرالة إلا الله "كتاف          |  |
| 179   | (٢) دومرول وتكليف علي                     |  |
| 40    | (٣) بدياني كوروكو_ورنه                    |  |
| ۸۵    | (١) حيا كي حفاظت كي طريق                  |  |
| 1+1   | (۵) كى ئىكى كوھىرەت مجمو                  |  |
| IPI 🐰 | (١) كون ساعمل "مدة" ہے                    |  |
| Hr.L. | (2) بہلے قدم بر حاد پر اللہ کی مدوآ سکی   |  |
| 161   | (٨) الله كابندول ع عجيب خطاب              |  |
| ári   | (٩) الله كول كوتكليف دين پراعلان جنگ      |  |
| 140   | (۱۰) سجدول کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ   |  |
| PII   | (۱۱) ووظیم معتبی اوران کی طرف سے غفلت     |  |
| rrı   | (۱۲) جنت اوردوز ن پر پردے پڑے ہوئيں       |  |
| rrı   | (۱۳) روش خیالی اورامام بخاری رحمة الشعلیه |  |
| ror   | (١١) عبادت يس اعتدال بونا جاب             |  |
| PYI   | (١٥) عكيول والحامال                       |  |

# تفصيلي فهرست مضامين

| مخفبر | عثوال                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 70    | ﴿ كُلَّمُ طِيبُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ "كَتَقَاضَى |
| 14    | ایمان کے سرے ذاکر شعبے                                 |
| **    | مرجگدا کمان کے تقاضوں پر عمل ضروری ہے                  |
| 19    | ایمان کے تین شعبوں کا ذکر                              |
| ۳٠    | يبلاشعبه 'لا إلة إلَّا لللهُ "كبنا                     |
| 11    | غُرُ وه خيبر                                           |
| ri    | خيركايك چرواب كادا قعه                                 |
| rr    | حضور سل التي كالمخضر بيغام                             |
| rr    | ایک مسلمان کے حقوق                                     |
| יוייו | تكوارول كرسائ من بون والى عبادت                        |
| ٣٣    | سيدهے جنت الفرووں میں جاؤگے                            |
| 20    | بكريال والهل چور كرآؤ                                  |
| 20    | عقوق العبادى اتنى رعايت                                |
| 44    | أنهيس بيجانة الكن من بيجانا مون                        |

| . صغیبر    | عنوان                                      |
|------------|--------------------------------------------|
| r2         | ایک مرتبدای کلمه کا اقرار کر لیجئے         |
| 172        | يكلمه ايك عهداورايك اقراري                 |
| <b>r</b> A | اس کلمہ کے ذریعہ ساری مخلوقات کی نفی       |
| rq         | اس کلمہ میں کن باتوں کا اقرار ہے؟          |
| rq         | مجمے میرا اللہ بچائے گا                    |
| ١٣         | وه فزانول كوشمكرا في عام                   |
| mı         | حفرت عبدالله بن حذافه فالفقائد             |
| rr         | تم جھے اس انجام سے ڈراتے ہو؟               |
| rr         | كليد كفركهناكب جائزے؟                      |
| h.h.       | اس وقت اس گناه کا ارتکاب کرلے              |
| la la      | كافركى پيشانى پر بوسددينا                  |
| 44         | دین نام ہے صدود کو پیچائے کا               |
| 20         | تم نے بیکام شریعت کی اتباع میں کیا         |
| 20         | الله كے تام كے آ محے سرتسليم فم كردو       |
| MA         | كلمة لرالة إلا الله "كامطلب                |
| 82         | سب افضل ذكر لا إلة إلَّا اللهُ "           |
| ۳۸         | حفرت مفتى محمد شفيح صاحب بينية كالتكيدكلام |

| صفحتمبر     | عنوان                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АІ          | سفر کے ساتھی کے مجمی حقوق ہیں                                                                                 |
| · Yr.       | رات بندكرنا ايذاه مبلم ہے                                                                                     |
| 41"         | ''معاشرت'' ہمارے دین کا حصہ ہے                                                                                |
| 41"         | رفع ماجت کے لئے جگری تلاش                                                                                     |
| 46          | دوسروں کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے                                                                            |
| 40          | بحیائی کوروکو۔ درنہ                                                                                           |
| 44          | ميريد المستحد |
| ٨٨          | خاص طور پر" حياءً" كابيان كيون؟                                                                               |
| AF          | اصل الاصول شعبه "حيا" ي                                                                                       |
| 79          | جب" حيا" عي نكل گئي                                                                                           |
| ۷٠          | امام تعنبي بمنطنة كاوا قعه                                                                                    |
| 41          | انسان میں اور کتے ہلی میں کوئی فرق نہیں رہتا                                                                  |
| ۷٢          | '' حیا'' کے پیکر حضرت عثان غنی شائنہ                                                                          |
| 4٣          | ایک محابیه کا وا قعه                                                                                          |
| ۷۴          | مورت گھر کے اندر نماز پڑھے                                                                                    |
| 20          | عورت کی نماز میں پردہ کا اہتمام                                                                               |
| ۷۲ :        | مردول کی افضل صف کونسی                                                                                        |
| <del></del> | <u></u>                                                                                                       |

| منختبر     | <sup>د</sup> عنوان .                          |
|------------|-----------------------------------------------|
| ۷۲         | نکاح کے ایجاب وقبول کے وقت عورت کی خاموثی     |
| 44         | عورت كاغافل مونااس كاحسن ب                    |
| ۷۸         | آ بستد آ بسند پر دواځه کميا                   |
| ۷٩ -       | مغرب کے نقش قدم پرمت چلو                      |
| ۸۰         | بيوى پكول كو بھي جنم سے بچاؤ                  |
| ۸-         | آئ ال باب الى بني برفخر كرنے لكے بيں          |
| ΆI         | كويداولا دتمهاري عزت اتاريكي                  |
| Ar         | رندس پاو کردو کے                              |
| ۸۳         | عام بدكاري كاارتكاب                           |
| ۸۳         | 'حیا'' کو بھانے کی فکر کرو                    |
| ۸۵         | حیا کی حفاظت کے طریقے                         |
| <b>A</b> Z |                                               |
| ^^         | س طور پر''حیاء'' کا بیان کیوں؟                |
| ۸۹         | نسانی فطرت میل''حیا'' موجودہ                  |
| A9         | ں باپ بچے کو یہودی اور نصرانی بنادیتے ہیں     |
| 4+         | ت آدم طالبع نے بتول سے بدن ڈھانپنا شروع کردیا |
| 91         | _ كى تحفظ كے بے تارورواز ب                    |
|            |                                               |

| -     | (IF)                                        |
|-------|---------------------------------------------|
| Die   | عنوان .                                     |
| •     |                                             |
| 91'   | ا پئی نگاہیں ٹیگی رکھو                      |
| 91"   | ایک نظرانیان کو بہت دورتک لے جاتی ہے        |
| 91"   | من جارون طرف سے جملہ کروں گا                |
| 91"   | حضرت ڈاکٹرعبدائی صاحب اور نگاہ کی حفاظت     |
| 90    | اپنی نگاه اور دل کی حفاظت کرلو              |
| 94    | کفارکی چال                                  |
| 94    | كافرول كامقصد                               |
| 94    | حضرت ابوعبيده بن جراح نظف كي فراست          |
| 9.4   | آ تکھ بڑی نعت ہے                            |
| 99    | پھر طلاوت ایمانی عطافر ماتے ہیں             |
| 99    | آ تکھ کی حفاظت کے لئے ہمت سے کام لو         |
| [++ · | ا خلاصہ                                     |
| 1+1   | کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو                   |
| 1+1"  | حصرت ابوذ رغفاری مثانیه                     |
| ١٠١٧  | منده پیشانی ہے لمنا نیکی ہے                 |
| 1.0   | النسان الدين مان الله المراجع جرب يرتبهم    |
| 1.0   | الشرتعالى دونوں كورجت كى نگاہ ہے ديكھتے ہيں |
|       |                                             |

| صخير   | عنوان                                         |
|--------|-----------------------------------------------|
|        |                                               |
| 1171   | کون ساعمل' صدقہ''ہے                           |
| 171"   | جم کے ہرجوڑ پرایک مدقہ                        |
| 154    | بشراعال مدقدين                                |
| ira    | بيسب اعمال صدقه بين                           |
| 1ro    | امر بالمعروف اورني عن المتكر فرض عين بي       |
| 1171   | بەمدقە بىمى بىل                               |
| HTT    | دونقل تمام معرقات کی طرف سے کافی ہیں          |
| 112    | مخلوق کی خدمت کرنا بھی نیک کام ہے             |
| IFA    | اپنے آپ کو خادم مجمو                          |
| IFA    | حضرت تقانوي وكيفة مرض وفات                    |
| 1119   | وہ کھا ت زندگی کس کام کے                      |
| 1hn +  | زندگی کے کسی مر مطے پر خدمت کومت چھوڑ و       |
| IP +   | حضرت مولا نامظفر حسين كاندهلوي مجنعة كاوا قعه |
| 124    | حعزت مفتى محمد شفيع صاحب بينتلة كاوا تعه      |
| lamam. | الله تعالى نے كوكى فرشته بھيج ديا             |
| IMM    | حفرت شخ البنديميني كاواقعه                    |
|        |                                               |

|        | 18                                         |
|--------|--------------------------------------------|
| صخفم   | عنوان                                      |
|        |                                            |
| IP4    | حضرت شنخ البند وكنفة كاووسراوا قعه         |
| IPY    | حعرت مفقى عزيز الرحمن صاحب وكبينة كاوا قعه |
| II"A   | ایک اور حدیث                               |
| 11"9   | يەسب اعمال بمى صدقد بين                    |
| 117" 9 | مبحدي طرف الشخف والے قدم صدقہ بیں          |
| 10"+   | ایک اور حدیث                               |
| 10' +  | جائز جنسى تعلقات مدقه بين                  |
| le, i  | مرن زاویة نگاه بدلنے کی ضرورت ہے           |
| Haha   | پہلے قدم بڑھاؤ پھراللہ کی مددآ لیگی        |
| ורץ    | مدیث تدی                                   |
| ואיז   | الله ك قريب آنے كى مثال                    |
| 114    | يے بشارت ہے                                |
| 152    | بندہ اپنے جھے کا کام کرتا ہے یانہیں        |
| IMA    | روزانه مج الله تعالی ہے عہد و پیان کرلو    |
| IMA.   | منع کوبیآیت پ <sup>ر</sup> ها کرد          |
| 16.4   | روزانه ورمازه كرو                          |
|        |                                            |

| 1.30 | عوان -                                 |
|------|----------------------------------------|
| 101  | الله كابندول سے عجیب خطاب              |
| 101  | مديث قدى كامطلب؟                       |
| 101  | میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا ہے   |
| 100  | الله تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرو        |
| 100  | تم بحی ظلم سے اجتناب کرو               |
| rai  | مجھے سے ہدایت مانگو، ہدایت دول گا      |
| ۲۵۱  | ہر کام کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع  |
| 104  | کھانا مجھ سے طلب کرویس دوں گا          |
| 101  | وسترخوان اٹھاتے وقت دعا                |
| 109  | لباس مجھ سے ماتکو میں دول گا           |
| 109  | مجھ سے مغرفت طلب کرو ہیں دون گا        |
| 14+  | تم مجھے نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے  |
| 14+  | تم میری سلطنت میں اضافہ بیں کر کتے     |
| 141  | تم میری سلطنت میں کی نہیں کر کتے       |
| ואר  | میری ملکیت میں ذرہ برابر کی نہیں آئے گ |
| 144  | وزاب کی صورت میں اپنے آپ کو ملامت کرتا |

| صفحة نبر | عنوان                                  |
|----------|----------------------------------------|
| 146      | بہت ا دب کے ساتھ سے حدیث سناتے         |
| 1 11     |                                        |
| וארי     | اہل شام کے لئے سب سے اشرف مدیث         |
| arı      | اللہ کے ولی کو تکلیف دینے پر اعلان جنگ |
| lάς      | حدیث قدی کیا ہے؟                       |
| API      | اس سے اعلانِ جنگ ہے                    |
| AFI      | الله ہے دشمنی پراعلانِ جنگ کیوں نہیں؟  |
| 144      | کوئی شیر کے بچے کو چھیڑے تو            |
| 149      | الله تعالیٰ اپنی ذات میں بے نیاز ہیں   |
| 14+      | فرائض ہے تقرب حاصل ہوتا ہے             |
| 14.      | وہ خص سیدھا جنت میں جائے گا            |
| 141      | میں اس ہے محبت کرنے لگوں گا            |
| 121      | میں اس کے کان ، زبان ، آگھ بن جاؤں گا  |
| 121      | میں اس کے کان ، زبان ، آئکھ بن جاؤں گا |
| 144      | وہ کام ہول کے جووہ چاہیں گے            |
| 121"     | نوافل کومعمولات میں شامل کرلیں         |
| 124      | نفلی عبادت انر جی اور طاقت ہے .        |
|          |                                        |

| صفحتمير | عثوان                                    |
|---------|------------------------------------------|
|         |                                          |
| 140     | سجدوں کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ       |
| 144     | صُقه اسلام کی پہلی یو نیورٹی             |
| ۱۷۸     | ان کا صرف ایک مشغله تھا                  |
| 149     | کئی کئی دن کے فاقے گزرجاتے               |
| ΙΛ+     | حضرت ابو ہریرة خاتینه کا حسانِ عظیم      |
| ΙΛ+     | حضور من شاریم کے خادم ہونے کی حیثیت ہے   |
| IAt     | بھے کے فر مائش کرو                       |
| IAt     | جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں            |
| Mr      | سارے مقاصد کی جان ما تک کی               |
| iAr     | مجھے اور کھی ہیں چاہئے                   |
| IAP     | كثرت بجود سے ميرى مدوكرو                 |
| IAF     | تنبادعا کامنېيں ديتي                     |
| IAM     | يەدعانېيس، بلكەنداق ہے                   |
| IAA     | بزرگوں کی دعا نمیں بھی کارآ مرنبیں ہوتیں |
| ۱۸۵     | ورندا بوطالب جہنم میں نہ جاتے            |
| PAI     | سب لوگ مسلمان ہوجاتے                     |
|         |                                          |

| صفحتم | عثوان                                   |
|-------|-----------------------------------------|
|       |                                         |
| 1/4   | حضرت سلمان فاری خاتفهٔ مسلمان ہو گئے    |
| 1/4   | حمهبين مجى كبيحه كرنا موكا              |
| ' IAA | آرزوؤل ہے جنت نہیں ملاکرتی              |
| 1/19  | حضرت بوسف هالينيم كو گناه كى دعوت       |
| IA9   | الله تعالیٰ کی طرف رجوع                 |
| 19+   | در داز ون کی طرف بھا گے                 |
| 19+   | میرے بس میں اتنائی تھا                  |
| 191   | تم اپنے جھے کا کام کرو                  |
| 191   | حضرت مولا نامظفر حسين كاندهلوي برئاه بي |
| 191"  | خان صاحب کے ذریعہ مجد آباد ہوسکتی ہے    |
| 191"  | بستی کے سب لوگ نمازی بن جانمیں گے       |
| 191"  | بين مسجد شبين جاسك                      |
| 190   | آپ مجد چلے جایا کریں                    |
| 190   | آپ نے بلا وضونماز پڑھنے کا کہددیا       |
| 194   | وضونہیں، بلکنشل کر کے جا                |
| 194   | ت وقته نمازی بن گئے                     |
| 194   | اجازت دینے کے بعدوہ روجی رہاہے          |
|       |                                         |

| صفحةبر      | عنوان                                  |
|-------------|----------------------------------------|
| 110         | آپ سب حضرات سحیده ۱۴وت کرلیس           |
| rn          | دوعظیم نعتیں اور ان کی طرف سے غفلت     |
| rim         | مديث كا ترجمه                          |
| rim         | صحت کی طرف سے دھوکہ                    |
| ric         | آج میرے اندر طاقت ہے                   |
| rio         | الجمي تو آئڪسيں کھول دينہ ہوں          |
| riy         | جوطاعت ہو سکے اس کو کر گزرو            |
| 112         | فرصت کی نعمت                           |
| <b>11</b> 4 | بعد میں اس کی قدر معلوم ہوگی           |
| 114         | اس وفت ایک ایک منٹ قیمتی معلوم ہوتا ہے |
| MIA         | موّت ایک لحد کے لئے مؤ ترنبیں ہو گی    |
| <b>119</b>  | ہم مہلت دے چکے                         |
| 1119        | ایک لحد میں تم جنت میں پہنچ سکتے ہو    |
| 441         | جنت اور دوز خ پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔    |
| ***         | جنت اور دوزخ پر کونے پر دے؟            |
| rrr         | بید نیاامتخان کا گ <i>ھر ہے</i>        |

177 .

فلسفول کی آنکھ مجو لی

روش خيالي

| صغ نمبر     | عنوان                                |  |
|-------------|--------------------------------------|--|
|             |                                      |  |
| ויויו       | روش خیال ہر دور میں پیدا ہوئے        |  |
| rrr         | خبردار!ان کی طرف مت جانا             |  |
| 444         | نیوٹن کا نظر بیدا در مرسید احمد خان  |  |
| ree         | دین حقائق تیدیل نہیں ہوتے            |  |
| ۲۳۵         | كون سائل كام آئے گا؟                 |  |
| 447         | بولنے میں بھی سخت احتیاط کی ضرورت ہے |  |
| ۲۳۸         | تشرت کلمات                           |  |
| rra         | محبوب کلیے                           |  |
| 101         | خشیت طالب علم کی آخری منزل           |  |
| ror         | عبادت میں اعتدال ہونا چاہیے          |  |
| raa         | مير الم                              |  |
| ray         | عبادت میں اعتدال ہونا جا ہے          |  |
| ron         | وہ کام کر د جو طاقت کے مطابق ہو      |  |
| <b>70</b> 4 | شہرت کی غرض سے عبادت بے کار ہے       |  |
| 101         | اخلاص رخصت ہوگیا                     |  |
| ran         | د در کعت ہرار رکعت ہے بہتر ہیں       |  |

| (10)   |                                           |  |
|--------|-------------------------------------------|--|
| صفىتم  | عثوان                                     |  |
| `ro9 . | پنديده گل ميں مداومت والاعمل ہے           |  |
| 109    | مس کاعمل زیادہ اچھاہے؟                    |  |
| 44.    | سمی رہنما کی رہنمائی میں عمل کر ہے        |  |
| IFT    | نیکیوں والے اعمال                         |  |
| rym    | تم اپنے گھر ہی میں رہو                    |  |
| ryr    | آج کے دور میں معجد کی قربت بہتر ہے        |  |
| rya    | ہمت والے کوم جد کے قریب رہے کی ضرورت نہیں |  |
| F74    | دوررہے والانیکیوں میں اضافہ کررہاہے       |  |
| 774    | پودااور درخت لگانے پراجر دانواب           |  |
| PYA    | چوری ہونے پرصدقہ کا تواب                  |  |
| ryg    | حضرت میال جی نورمحمد میشنهٔ کا دا قعه     |  |
| rya    | چوراورمیاں جی میں بحث                     |  |
| r2.    | مجھے داستہیں مل رہا ہے                    |  |
| 141    | الله کی رحمت بہانے دھونڈتی ہے             |  |
| 121    | وهمل جس میں ثواب کی نیت کی ضرورت نہیں     |  |
|        | 0000                                      |  |



## كلمطيب لرالة إلاالله "كتقاض

تُنْ الاسلام صفرَت مُولانا مُفْتَى مُنْكَانِ عَلَيْهَا عَلَيْهِا فَيَعْلَى عَلَيْهَا فِي عَلَيْهَا فِي عَلَيْهَا

ضبط وترتیب مولانامحرعبدالله میمن صاحب منادب سامله مرکزی





## بِسْمِ اللهِ التَّرْخُ لِمْنِ التَّرْجِيْمِ

## كلمه طيبة لآالة إلَّا اللهُ"كة تقاض

الْعَهُ لَ لِلْهِ نَعْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ وَنَوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ وَنَوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّغْتِ اعْمَالِنَا، مَن يَّهْ لِهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاَشْهَدُانَ مَن يَّهُ لِللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاَشْهَدُانَ سَيِّدَ لَهُ وَمَن يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاَشْهَدُانَ سَيِّدَ لَهُ وَسَنَدَنا وَسَنَدَنا وَسَنَدَنا وَسَنَدَنا وَمَوْلانا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِيتَا وَمَوْلانا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلِيلِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا . امَّا بَعْدُنا وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلِيهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا . امَّا بَعْدُنا وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلِيهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا . امَّا بَعْدُنا وَسَنَّى اللهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَارَكُ وَسَلَّم وَسَلَّم وَاللَّه عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ الله وَاللَّه وَلَّه وَاللَّه وَاللّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمُ وَاللّه وَالْمُ وَاللّه وَالل

عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْإِيْمَانِ بِضْعُ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً اَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلْهَ إِلَّا اللهُ وَاَدْنَاهَا

إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ. (رياض الصالحين باب في بيان كثرة طرق الخير حديث نعبر ١٢٥)

(صحيح مسلم كتاب الايمان باب بهان عدد شعب الايمان , حديث لمبر ٢٥)

## ایمان کے سرے زائد شعبے

حضرت ابو ہریرۃ ٹاکٹوروایت کرتے ہیں کے حضور اقدی سفی ایمان کے ارشاد فرمایا: ایمان کے سترے زائد شعبے ہیں۔ یعنی ایمان کے تقاضے اور ایمان کے مطابق

کرنے والے اعمال سرے فرائد ہیں \_ سرکا عدد جب اہل عرب ہولتے تھے تو اس سے مرادسر کی گئی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ'' بہت زیادہ'' جیسے ہم بھی بعض اوقات اردو میں کہتے ہیں کہ میں نے سہ بات سر مرتبہ ہیں۔ اس کا مطلب بہتیں ہوتا کہ میں نے سر مرتبہ ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب بہتوتا ہے کہ میں نے بہت مرتبہ سے بات کی۔ بلکہ اس کا مطلب بہتوتا ہے کہ میں نے بہت مرتبہ سے بات کی۔ لہذا سرے عدد سے کھڑت بیان کرنی مقصود ہوتی نے بہت مرتبہ سے بات کی۔ لہذا سرے عدد سے کھڑت بیان کرنی مقصود ہوتی ہے۔ اسلئے علماء نے فرما یا کہ اس حدیث کا بیر مطلب نہیں کہ ایمان کے شعبے گئی ہے۔ اسلئے علماء نے فرما یا کہ اس حدیث کا بیر مطلب نہیں کہ ایمان کے شعبے بہت زیادہ ہیں، لہذا کے اعتباد سے سر ہیں۔ بلکہ مطلب سے کہ ایمان کے شعبے بہت زیادہ ہیں، لہذا ایمان کے اعتباد سے سر ہیں۔ بلکہ مطلب سے کہ اور وہ سب شعبے ایمان کا حصہ ہیں۔ اگرانسان کی ایک شعبے کو پکڑ کر ہیڑھ جائے اور وہ سے بھے کہ میں مومن کامل ہوگیا۔ سہ بات در مست نہیں۔

## ہرجگہ ایمان کے تقاضوں پر عمل ضروری ہے

مثلاً کی نے نماز پڑھی شروع کردی یا مثلاً روزہ رکھنا شروع کردیا۔ یاعبادات
پڑمل کر ناشروع کردیا تو وہ آدمی بیدنہ سمجھے کہ بس میراایمان کامل ہوگیا اوراب جھے پکھ
اور کرنے کی ضرورت نہیں ۔ مؤمن صرف مبحد میں اور صرف مصلے پر مؤمن نہیں ہوتا۔
بلکہ جس وقت وہ گھر میں بیٹھ کر گھر کے کام کر رہا ہے اس وقت بھی مومن ہوتا ہے۔ جس
وقت وہ بازار میں خرید وفروخت کر رہا ہے اس وقت بھی مومن، جب وفتر میں کام
کررہا ہے اس وقت بھی مومن، وہ تو ہر جگہ مومن ہے اور جب ہر جگہ مومن ہے تو پھر ہر

جگہ پرایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی اس کے لئے ضروری ہے۔ چاہے وہ عباوت
ہو، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلا قیات ہوں، جتنے بھی زندگ کے شعبے ہیں۔ ان
سب جیں ایک مومن کا فرض ہے ہے کہ وہ القد اور القد تعالیٰ کے رسول سن شیلیم کے احکام
کی پیروی کر ہے۔ اس کے توکوئی معنی نہیں کہ سجد جس آ کر توعبادت کر کی اور اللہ تعالیٰ
کے حضور سجدہ کرلیا۔ لیکن جب باز ار پہنچا تو اللہ کے بجائے شیطان کو محبوب بنالیا۔ اس
کو سے فکل نہیں کہ بیلقہ جو جس کھار ہا ہوں، بیصلال کا لقمہ ہے، یا حرام کا لقمہ ہے۔ اور
اپنے بیوی بچوں کو جو کھلا رہا ہوں، بیحرام کھلا رہا ہوں یا صلال کھلا رہا ہوں۔ اگر اس کی
فگر اسکے دل جس نہ بوتو اس کا ایمان کا مل نہیں۔

## ایمان کے تین شعبوں کا ذکر

اس لئے آپ نے فرہ یا کہ ایمان کو صرف نماز روز ہے ہیں محصور نہ کرلو۔ بلکہ
ایمان کے ستر سے بھی زیادہ شعبے ہیں۔ اور ان سب شعبوں پر عمل کر تا ایک مومن کامل

کے لئے ضروری ہے ۔ ان تمام شعبوں کا تو حضور اقد س مان تھی لئے نہیں فرمایا۔ لیکن اس حدیث میں حضور اقد س مان تھی لئے نے نمین شعبے ذکر فرماویے ، یہ نئین فرمایا۔ لیکن اس حدیث میں حضور اقد س مان تھی لئے نے نمین شعبے ذکر فرمادیے ، یہ نئین شعبوں کی تھوڑی کی جھلک سامنے آجائے اور ان شعبوں کی تھوڑی کی جھلک سامنے آجائے اور ان شعبوں کا تعارف ہوجائے کہ وہ کیا کیا شعبہ ہیں جوایمان کے تقاضے کے لئے ضروری ہیں ۔ امام بیجی ہو تھی کی مشہور ہیں ۔ امام بیجی ہو تھی کی مشہور کتا ہے ۔ اس یہ کی مشہور کتا ہے کہ ایمان کے شعبہ کی مشہور کتا ہے۔ ان کے دور حقیقت ای حدیث کی شرح ہے کہ ایمان کے شعبہ کی کتا ہے۔ کہ ایمان کے شعبہ کا کتا ہے۔ دور حقیقت ای حدیث کی شرح ہے کہ ایمان کے شعبہ کی کتا ہے۔ دور حقیقت ای حدیث کی شرح ہے کہ ایمان کے شعبہ کی کتا ہے۔ دور حقیقت ای حدیث کی شرح ہے کہ ایمان کے شعبہ کی کتا ہے۔ دور حقیقت ای حدیث کی شرح ہے کہ ایمان کے شعبہ کی کتا ہے۔ دور حقیقت ای حدیث کی شرح ہے کہ ایمان کے شعبہ کی کتا ہے۔ دور حقیقت ای حدیث کی شرح ہے کہ ایمان کے شعبہ اللایمان 'وہ ور دھی قت ای حدیث کی شرح ہے کہ ایمان کے شعبہ کی کتا ہے۔ دور حقیقت ای حدیث کی شرح ہے کہ ایمان کے شعبہ کی کتا ہے۔ دور حقیقت ای حدیث کی شرح ہے کہ ایمان کے شعبہ کی کتا ہے۔ دور حقیقت ایک حدیث کی شرح ہے کہ ایمان کے شعبہ کی کتا ہے۔ دور حقیقت ایک حدیث کی شرح ہے کہ ایمان کے سیال کھوں کی کتا ہے۔ دور حقیقت ایکان کے دور حقیقت ایکان کے دور حقیقت ایکان کے دور حقیقت ایکان کے دور حقیقت ایکان کی حدیث کی شعبہ کی کتا ہے دور حقیقت ایکان کے دور حقیقت ایکان کے دور حقیقت ایکان کے دور حقیقت ایکان کے دور حقیقت ایکان کو دور حقیقت ایکان کے دور حقیقت ایکان کے دور حقیقت ایکان کے دور حقیقت ایکان کی کتا ہے دور حقیقت ایکان کے دور حقیقت کی دور حقیقت کے دور حقیقت کی دور ح

کیا کیا ہیں؟ چنانچدانہوں نے قرآن وحدیث ہے وہ سارے اعمال اس کتاب میں جمع کردیے ہیں کہ ایک مؤمن کو کیا کیا عمل کرنا ضروری ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے حضرات نے ای موضوع پر کتا ہیں کھی ہیں۔

بِهلاشعبهُ لا إله إلَّاللهُ" كَهنا

اس مدیث میں حضور اقدس مان علیہ نے خاص طور برتین شعبے ذکر فر مادیے، پہلا شعبہ بیان کرتے ہوئے فر مایا:

"ٱفۡضَلُهَا قَوۡلُ "لَا إِلٰهَ اِلَّااللَّهُ"

اعتراف اورا قرار کرے گیا توسیدها جنت میں بہنچ گیا۔

غ ده خيبر

یہ مبالغہ کی بات نہیں، بلکہ ہے وا قعات ہیں کہ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کلمہ کی بدولت جنت میں پہنچاد یا اور جہنم سے نکال دیا \_\_\_\_\_ غزوہ فیبرجس میں حضورا قدس ملی تیا ہے کہ نے یہود یوں پر تملہ کیا تھا، یہود کی مسلمانوں کو پریشان کرتے رہے تھے مسلمانوں کو تھم ہوا کہ ان پر حملہ کریں تو نی کریم ملی تھا ہے جا کہ ان پر حملہ کریں تو نی کریم ملی تھا ہے کہ محابہ کرام دی گئے ۔ وہاں پر ان کے تعوں کا محاسرہ کرلیا، یا لا خراللہ تعالیٰ نے ان پر فتح عطافر مادی۔

خيبركے ايك چرواہے كاوا قعہ

غزوہ نیبر کے موقع پرجس وقت مسلمانوں نے نیبر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، نیبر کا اور ہریا ہوا تھا، نیبر کا رہے والا ایک چرواہا بکریاں چرارہا تھا۔ جس کا نام اسود نقا۔ سیاہ فام تھا اور بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ بکریاں چرانے کے لئے نیبر نے باہر آگیا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لئکر نے بہاں پڑاؤڈ الا ہوا ہے۔ اس کے دل بیس خیال آیا کہ جاکر وکھنا چاہیے کہ بیوگ کون ہیں؟ اور کس لئے بہاں آئے ہیں۔ چنا نچہ وہ بکریاں لے کہنا چاہیے کہ بیوگ کون ہیں؟ اور کس لئے بہاں آئے ہیں۔ چنا نچہ وہ بکریاں لے کرخیموں کے بیاس بین گئے گیا۔ وہاں جاکراس نے پوچھا کہ تمہارے سروارکون ہیں؟ صحابہ کرام شافق نے بیں جوفلاں فیمہ کے محابہ کرام شافق نے بیں جوفلاں فیمہ کے محابہ کرام شافق نے بیں جوفلاں فیمہ کے محابہ کرام شافق نے بیا یا کہ ہمارے سروار حضور اقدس سافی تیکھ ہیں جوفلاں فیمہ کے

اندرمقیم ہیں،تم وہاں چلے جاؤے تہاری ملاقات ہوجائے گ۔اس کے وہم وگمان میں بھی نہیں تقا کہ کی ملک کا بادشاہ یا کسی قبیلے کا سردار کسی معمولی فیصے میں متیم ہواور کوئی معمولی چروا ہاراہ راست ان سے جا کرمل لے \_\_\_ چنا نچہ اس چروا ہے نے کہا کہ تم محمولی چروا ہے رہ کہا کہ تم مجھ سے مذاق کررہے ہو؟ اتنا بڑا بادشاہ اس معمولی فیمہ میں ہوگا اور وہ مجھ سے ملاقات کر لے گا۔صحابہ کرام ڈولئ نے فرما یا کہ ہم مذاق نہیں کررہے ہیں۔ہمارے سرداراور ہمارے آتا ہے ہوتوان کے پاس چلے جاؤ۔

#### حضور مالنفاليكم كالمخضر بيغام

وہ چرواہا چلا گیا اور جرانی کے عالم میں نی کریم مین تالیج کے خیمے میں داخل ہوگیا۔ وہاں جا کردیکھا تو ندکوئی در بان، ندکوئی چوکیدار، ندکوئی روکنے دالا اور سرکار دو عالم مین تقریف فر ما ہیں۔ جب پہلی مرتبہ چہرہ پر نظر عالم مین تقریف فر ما ہیں۔ جب پہلی مرتبہ چہرہ پر نظر پر ک تو چہرہ دیکھ کردل کی دنیا بدلنے گئی۔ اس نے آکر سوال کیا کہ آپ کیا پیغام لے کر آکے ہیں؟ اور خیبر پر حملہ کیوں کیا ہے؟ نبی کریم مین تقریبا نے تخصراً اس کو بتایا کہ میرا پیغام ہے۔ کہ اس کا نتات میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں، لہذاتم اس کے پیغام ہے۔ کہ اس کا نتات میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں، لہذاتم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، ای کوا پنا معبود قرار دو، یہ شرک کرنا چھوڑ دو \_\_\_ وہ چرواہا سیدھا سادہ آدی تھا، سرکار دو عالم مان تولیج کی زیارت اس ظرح اچا تک ہوئی اور آپ

کے پیکلمات کان میں پڑے اور دل میں اتر گئے۔ اور دل کی و نیابد لئے گئی۔

## ایک مسلمان کے حقوق

پھراس نے کہا کہ اچھا یہ بتا تھی کہ اگر میں آپ کی بات مان لوں اور میں بیکلمہ ' أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ ' يرْ هُ اول تواس وقت میرے کیا حقوق ہو گئے؟ سرکار دو عالم سافٹالیکی نے فرمایا کہ تمہارے حقوق سے ہو نگے کہ ہم تمہیں سینے سے لگا ئیں گے اورتم ہمارے بھائی بن جاؤ کے اور جوحقوق دوسرے تمام مسلمانوں کو حاصل ہیں، وہی حقوق تہمیں بھی حاصل ہو کیے \_\_ اس چرواہے نے بھی بیرو جا بھی نہیں تھا کہ کی ملک کا باوشاہ اس سے بیہ کے کہ میں تہمیں سینے سے لگاؤں گا۔اس نے کہا کہ آپ اتنے بڑے ملک کے بادشاہ ہیں اور آپ مجھ ے ذاق کررے ہیں؟ کیا آپ مجھے سنے سے لگا کی کے جکھ س ساہ فام ہوں، برصورت ہوں اور میرے بدن سے بداواٹھ ربی ہے۔اس حالت میں آپ مجھے کیے سينے لگا تي كے؟ اوركس طرح آب مجھے اپنا جيسا سمجميس كے؟ مركار دو عالم مان اللہ نے فرمایا کہ اسلام وہ دین ہے کہ اسلام لانے کے بعد تمام انسان برابر ہوجاتے ہیں۔ کی کوکس پرفو قیت نہیں رہتی۔ ہم واقعۃ جمہیں سینے سے لگا کی گے ہم جو کہتے ہو كه ميرا چېره سياه ہے، ميں بدصورت مول، ميراجسم سياه ہے تو ميں اس بات كى كوابى دیتاہوں کہ جبتم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چرے کی سابی کوسفیدی سے بدل دیں گے۔اورتم جوبہ کہدرے ہوکہ میرےجم سے بد بواٹھ ر بی ہے تو جب تم اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کوخوشبوؤں ہے مہکادیں گے

#### . تکواروں کےسائے میں ہونے والی عبادت

جب میہ باتیں سنیں تو چرواہے نے کہا کہ اگریہ بات کے کہدرہے ہیں اور آپ اس کی گارٹی لیتے ہیں تو پھر میں مسلمان ہوتا ہول۔

## ٱشْهَالُ أَنْ لِاللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَٱشْهَالُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله

یے کہہ کروہ مسلمان ہوگیا \_\_ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تو فیق عطافر مادی \_\_ پھراس نے کہااب بیس آپ کے تابع ہوں، جوآپ کہیں گے وہ میں کروں گا، بتا ہے میں کیا کروں؟ سرکار دوعالم مان شاہر نے فرما یا کہتم ایسے وقت میں مسلمان ہوئے ہو کہاس وقت نہتو نماز کا وقت ہے کہ بیس تم سے نماز پڑھوا دک \_ ندرمضان کا مہینہ ہے کہ میس تم سے نماز پڑھوا دک \_ ندرمضان کا مہینہ ہے کہتم سے روزہ رکھوا دک ، ندتم مالدار ہو کہتم سے زکو ہ ولوا دک \_ اور جج تو اس وقت فرض بی نہیں ہوا تھا \_ لہذا اس وقت تو کس اور عبادت کا تو موقع نہیں ہے ۔ البتہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہور بی ہے جو تکواروں کے سائے میں ادا کی جاتی ہوتی جباد میں شامل ہوجاؤ ۔

## سید ھے جنت الفردوں میں جاؤگے

اس نے کہا: یارسول الله سائی الله میں جہاد میں شامل تو ہوجا و لیکن جب آدی جہاد میں شامل تو ہوجا و لیکن جب آدی جہاد میں شامل ہوتا ہے تو دونوں ہی احتمال ہوتے ہیں یا غازی ہوگیا، یا مرگیا، اب اگر میں اس جہاد میں مرگیا تو میر اکیا انجام ہوگا؟ سرکار دوعالم من اللہ اللہ نے فرمایا

کہ بیں اس بات کی صانت دیتا ہوں کہ اگرتم اس جہاد بیں کام آگئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سید ھے جنت الفردوس بیں پہنچو کے اور تمہار ہے جسم کی سیابی کوسفیدی سے بدل دیں گے اور تمہار ہے جسم کی بد بوکو خوشبو سے بدل دیں گے۔

## بكريال والس جهور كرآ و

اس نے کہا کہ یارسول اللہ سائٹ اللہ ہیں ہے کریاں لے کرآیا ہوں، یہ یہود یوں
کی بکریاں میرے پاس ہیں، ان کا کیا کروں؟ حضورا قدس سائٹ اللہ نے گھرول میں چلی
ان بکریوں کو لے جا کر شہر کے اندر چھوڑ دو تا کہ یہ بکریاں اپنے گھرول میں چلی
جائی \_\_\_ حالانکہ یہ جنگ کا زمانہ ہے اور یہود یوں کے ساتھ جنگ ہور ہی ہے اور
حالت جنگ میں ہیں، اور حالت جنگ میں آو کا فروں کا مال بھی قبضہ کرلینا جائز ہوتا
ہے \_\_ لیکن یہ چے واہا وہ بکریاں بطورا مانت کے لے کرآیا تھا، اس لیے حضورا قدی
مائٹ این ہے تھے موریا کہ پہلے جا کر یہ بکریاں چھوڑ کرآؤ۔

## حقوق العبادكي اتني رعايت

یہے " مقوق العباد" بندوں کے حقوق کہ میں حالت جنگ میں مجی اس بات
کوفر اموش نہیں فر مایا کہ یہ بندے کاحق ہے اور کس بندے کاحق ہے؟ یہ اس بندے
کاحق ہے جس کی جان لینے کے لئے گئے ہوئے ہیں۔ جس کے ساتھ الوائی ہور ہی
ہے، جس کے ساتھ جہاد ہور ہاہے، جس پر حملہ کیا جار ہا ہے یہ ان بندول کاحق

ہے۔اس لئے آپ نے فرمایا کہ پہلے یہ بحریاں چھوڑ کر آؤ ،اس کے بعد جہاد میں شامل ہوتا\_\_\_ چٹانچہدہ چرواہاوا پس کیااور بحریاں چھوڑ کرواپس آیااور آ کر جہاد میں شامل ہوگیا۔

# تم نہیں بہجانے ، لیکن میں بہجانتا ہوں

جب جہادختم ہوا تو سر کار دوعالم ملینظیم کامعمول تھا کہ جہاد کے ختم ہونے کے بعد جوحفرات زخی ہوتے تھے، یاشہید ہوجاتے تھے ان کےمعائنہ کے لئے تشریف لے جاتے تھے \_\_\_ حسب معمول حضور اقدس ساتھ اینے معائنہ کے لئے تشریف لے گئے، آپ نے جاکر ویکھا کہ ایک جگہ پر صحابہ کرام جھاؤہ کا جوم جمع ہے۔ آپ نے جاكريوجها كدكيا قصرب، محايكرام تذكلة في فرماياك يارسول الله من في يهال ير ایک صاحب کی لاش نظر آ رہی ہے اور اس کوہم میں ہے کوئی نہیں پہچانتا کہ پیکون ہیں؟ حضورا قدس النظيم نے قريب جا كرديكھا توفر ما ياتم اس كۈنيس پيجائيۃ بميكن ہيں اس کو پیچانتا ہوں۔ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ کے رائے میں ایک سحدہ نہیں کیا، جس نے اللہ کے راہتے میں ایک پیپہ خرج نہیں کیا۔ لیکن میری آئیسیں دیکھے رہی ہیں كەاللەتغالى نے اس كوسىدھاجنت الفردوس ميں پہنچاديا اورآپ نے فرمايا كەميرى آئیمیں دیکھرہی ہیں کہاس کواللہ تعالٰی کے یہاں مشک وعنبر سے مسل دیا جارہا ہے اوراس کے جسم کوخوشبوؤں سے مہکا یا جار ہاہے۔

## ایک مرتبهاس کلمه کاا قرار کر کیجئے

بہر حال، یہ کلمہ ' لا إلى آل الله ' ایسا بجیب و فریب کلمہ ہے کہ آگر اس کلمہ کے پڑھنے کے بعد مرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفر دوس عطافر ماتے ہیں \_ اس کلمہ کی بدولت انسان مرجائے توجہہم میں جائے ہیں \_ اس کلمہ کی بدولت انسان ایک لحمہ میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس لئے حضور اقدس می نظالیہ اپنے پچا ابوطالب کے پاس ان کے مرض وفات میں گئے اور ان سے فرما یا کہ خدا کے لئے ایک مرتبہ اس کلمہ ' لا إلى آلا الله محتمد کی رسول الله ' کا اقر ار کر لیجے آگے میں نمیں تھا۔ اس لئے کلمہ پڑھنے کی منسلوں گا \_ لیکن چونکہ ایمان ان کے مقدر میں نہیں تھا۔ اس لئے کلمہ پڑھنے کی انہائی توفیق نہ ہوئی اور اقر ار کئے بغیر دنیا سے چلے گئے اور حضور اقدس من نہیں تھا۔ اس لئے کلمہ پڑھنے کی انہائی مدد کے باوجود ایمان نصیب نہ ہوا۔

(صحيح بخارى كتاب الجالل باب اذاقال المشركوعند الموت "كَالْمَالْاللهُ"

حديث نمبر ١٣١٠)

بیکلمدایک عہداورایک اقرار ہے

بہرحال، اب دیکھنے کی بات ہے کہ یہ کیا کلمہ ہے جوایک لحہ میں انسان کو کفر سے اسلام کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ جہنم سے جنت میں پہنچادیتا ہے، مبغوض سے محبوب بنادیتا ہے کیا یہ گلمہ کوئی منتز ہے؟ کوئی جادو ہے کہ جس آ دی نے میکلمہ پڑھا وہ فوراً جہنم پروف ہوگیا؟ \_\_\_\_ حقیقت میں میکلمہ منتز اور جادونہیں، بلکہ میکلمہ

پڑھنے والے کی طرف ہے ایک اقر اراور ایک عہد ہے کہ میں اس کا نتات میں اگر
بات مانوں گا تو صرف اللہ کی بات مانوں گا۔ اگر معبود مانوں گا تو صرف اللہ کو معبود
مانوں گا۔ اور معبود ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میر ہے نزدیک اطاعت کے لائق اگر
کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ، اس کے مقالج میں میں کسی ک
بات نہیں مانوں گا ، چاہے وہ میرا باپ ہو، یا میری مال ہو، یا میرا بیٹا ہو، یا میرا
دوست ہو، یا میراعزیز ہویا میر نے نفسانی جذبات آجا کی لیکن میں ان کی بات
نہیں مانوں گا۔ میں صرف اللہ تعالیٰ کی بات مانوں گا۔ یہ ایک اقر اراور معاہدہ ہے جو
ایک انسان 'لا إللة الله '' پڑھ کر کرتا ہے۔

# اس کلمہ کے ذریعہ ساری مخلوقات کی نفی

اور صرف زبان سے 'کر اِلٰہ اِلّٰہ الله '' کہد ینا کانی نہیں ، بلک دل سے اقرار کرنا ہور ف ربان سے 'کر الله اِلله الله '' کہد ینا کانی نہیں ، بلک دل سے اقد بین کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا ہے کہ یااللہ ، میں نے آئے ہے ہر مخلوق ہے اطاعت کا تعلق کاٹ کر آپ کے ساتھ یہ تعلق جوڑ لیا ہے ' کر اِلْلہ '' کے اندر نفی ہے اور عربی زبان کے قاعدے کے لحاظ ہے یہ ''نفی کر رہا ہوں کہ وہ جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ساری مخلوقات ، ساری کا نئات کی نفی کر رہا ہوں کہ وہ میر معبور نہیں ۔ وہ قابل اطاعت نہیں ، اصل قابل اطاعت قابل عبادت صرف اللہ تعملیٰ کی ذات ہے ، میں اس کی بات مانوں گا اور اس کی عبادت کروں گا ۔ یہ اصل اقرار تعمل کی ذات کروں گا ۔ یہ اصل اقرار ہے جوانیان کو اللہ کے مبغوض ہونے ہے ہوانیان کو جہم سے جنت میں پہنچا دیتا ہے اور جوانیان کو اللہ کے مبغوض ہونے ہے

نكال كرمحبوب بناديتا ہے اور بياقر ارانسان كوكفر سے ايمان ميں لاتا ہے۔

# اس کلمہ میں کن باتوں کا اقرار ہے؟

بہر حال، اس کلمہ میں اس بات کا اقرار ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت نہیں کروں گا اور اس بات کا بھی اقرار ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی پر بھر وسہ خبر وسہ صرف اللہ تعالیٰ پر کروں گا، کسی مخلوق پر نہیں کروں گا۔ توکل اور بھر وسہ صرف اللہ تعالیٰ پر کروں گا، کسی مخلوق پر نہیں کروں گا۔ اس بات کا اقرار ہے کہ بچھے اللہ تعالیٰ کے سواکسی کا خوف نہیں ہوگا اور صحیح معنی میں محبت اللہ کے سواکسی سے نہیں ہوگی۔ رضا جوئی اور خوشنودی سوائے اللہ کے کسی اور کی مقصود نہیں ہوگی۔ ان سب باتوں کے مجموعہ کا نام '' تو حید'' ہے۔ محفل

زبان كلم الإله إله الله "ايك مرتبه يره ديناتو حيد كامقام بيد أنيس كرتا\_

#### مجھے میرااللہ بچائے گا

اور جب دل میں ''تو حید' ساجاتی ہے تو پھر بیاضات ہوجاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضورا قدس مان شائلی ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہتے ، ایک وشمن چیکے ہے وہاں پہنچ گیا اور تلوار اٹھا کر حضور اقدس من شائلی پر حملہ آور ہوا ، اور کہا کہ اے مجمہ (من شائلی پر حملہ آور ہوا ، اور کہا کہ اے مجمہ (من شائلی پر جملہ آور ہوا ، اور کہا کہ اے مجمہ (من شائلی پر جملہ آور ہے ، اور وہ وقمن کو زیش لئے عالم مان شائلی نہتے ہیں ، اسکیلے ہیں اور ایک وشمن حملہ آور ہے ، اور وہ وقمن کو زیش لئے کھڑا ہے اور ایک لحد میں آپ کا کام تمام کرسکتا ہے ، لیکن اس وقت میں جو جملہ آپ کی

زبان مبارك پرآتاب، وهيهك،

'' <u>مجھے میرااللہ ب</u>جائے گا''

یعنی اگر اللہ تعالی کا مقدر کیا ہوا وقت آگیا تو پھر جھے کوئی نہیں بچاسکتا ، اور اگر وہ وقت نہیں آیا تو پھرتم کیا ، بلکہ ہزاروں افراد بھی تکوار لے کر آجا کی تب بھی جھے پکھ نقصان نہیں پہنچا کے سے اصل مقام'' توحید'' کا کہ ڈر اللہ کے سواکسی کا نہیں ، اور بھر وسداللہ کے علاوہ کسی پرنہیں۔

(صحيح بخارى كتاب المفازى بابغزوه بني المصطلق حديث نمبر ٢١٣٩)

وہ خزانوں کو تھکرادے گا .

في معدى المينة فرماتي الد:

مومد چه درپایے ریزی زرش چه خمیر هندی نبی پرسرش امید وهراسیش چاند زس بری ست بنیاد توحید دبس

. (گلستان،معدی، بابهشتمدر اداب،صحبت، حکمت نمبر:۱۰۳)

فرمایا کے موصد وہ ہے کہ اس کے پاؤں پرسونے کے خزانے لا کرڈھیر کر دواور اس سے کہد دو کہ بیخزانے حمہیں اس وقت ملیں گے جب تم اللہ تعالیٰ کے اس تھم کے خلاف بیکام کرلوتو وہ خزانوں کوٹھکرا دےگا۔اس لئے کہ اس نے خزانوں کواپنا معبود نہیں بنایا، بلکہ اللہ کو اپنا معبود بنایا ہے \_ اور اگرتم موحد کے سرپر تکوار سونت کر کھڑے ہوجاؤ کہ بیکام کر، ورنہ تیرا کام تمام ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے تعلم کے خلاف کام نہیں کرے گا۔

#### حضرت عبدالله بن حذا فدخل طبقاليعند

حصرت عبدالله بن حذافه ولاللؤ، ايك مشهور صحالي بين \_حضرت فاروق اعظم ڈاٹنڈ نے ان کوایک جہاد کیلیے کشکر کاسیہ سالا ربنا کر کسی کا فر باوشاہ کے خلاف **بمیجا۔** جب الزائى بوئى تومسلمان مغلوب بو كئے۔ اور اس نے سارے محابد كرام اللي كوكر فار كرايا\_\_ حعرت عبدالله بن حذاف اللط جوالشكر كے سيد سالار تھے وہ بھي كرفار ہو گئے اور سارے محابہ کرام ڈائٹ مجی گرفآر ہو گئے۔ گرفآر کر کے اس نے اس بات پراصرار کیاتم اسلام کوچپوژ دو، اوراگرتم میری بات نبیس مانو گے توخهمیں اذیت ناک موت کا نشانہ بنایا جائے گا \_\_ ان صحابہ کرام جھکٹھ کے دلوں میں ایمان پختہ ہو چکا تھا۔انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسلام کونہیں چھوڑیں گے \_\_ پھراس نے ایک آگ جلوائی اوراس کے اوپرتیل کی بڑی کڑاہی چڑھائی اور تیل کوخوب گرم کیا، جب وہ گرم ہو گیا تو ایک آدی جو ان کے پاس قید تھا اس کو اس کرم تیل میں ڈال و یا \_\_\_ تاریخ میں تکھا ہے کہ وہ تیل اتنا شدید گرم تھا کہ جیسے بی اس شخص کو ڈالا ، اس کے ہاتھ یاؤں ای ونت فوراً الگ ہوگئے \_ اس کے بعد اس بادشاہ نے حعرت عبدالله بن حذافه رفاتيُّ ہے كہا كہ يكى انجام تمهاراتھى ہونے والا ہے۔ اللَّا مه که توحید کے اقرارے بازآ جاؤ۔

## تم مجھےاں انجام سے ڈراتے ہو؟

جب حضرت عبداللہ بن صدافہ بھلائے ہے منظرد یکھاتو جواب میں فرمایا کہ تم میں انجام ہے ڈراتے ہو؟ ارے میں وہ مخص ہوں کہ جب ہے میں نے نی کریم ملی تو اللہ انجام ہے ڈراتے ہو؟ ارے میں وہ مخص ہوں کہ جب میں نے نی کریم ملی تو اللہ انجام کے دیا ہے اس وقت سے ہر نماز کے بعد بید عاکر تا ہوں کہ یااللہ ایک عضوا ب کو وقت تک دئیا ہے تک کہ میر ہے جسم کا ایک ایک عضوا ب کے رائے میں زخموں سے چور شہوجائے ہے تم جھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ تہمیں اس کو است میں ڈال دوں گا۔ اگر تم ایسا کرنا چاہے ہوتو بیتو عین میری دعا کی قبولیت کا وقت آئیا ہے ہواں بات کرنا چاہے ہوتو بیتو عین میری دعا کی قبولیت کا وقت آئیا ہے ہے۔ اس بادشاہ نے بھی اپنی زندگی میں ایسا آ دی نہیں دیکھا تھا جو بیہ کہ کہ میری خواہش ہے کہ اللہ کے رائے میں میرا ساراجہم زخموں سے چور ہوجائے اس کے دل پر اس بات کا رعب پڑا کہ شخص کی مقام پر ہے ، کیااس کا دل ہے ، کیاا سے جوز المیں کی اسکے جذبات ہیں ، چنا نچا سکے دل میں پھوڑی آئی۔

کا دل ہے ، کیاا سکے جذبات ہیں ، چنا نچا سکے دل میں پھوڑی آئی۔

کا دل ہے ، کیاا سکے جذبات ہیں ، چنا نچا سکے دل میں پھوڑی آئی۔

کا دل ہے ، کیاا سکے جذبات ہیں ، چنا نچا سکے دل میں پھوڑی آئی۔

کا دل ہے ، کیاا سکے جذبات ہیں ، چنا نچا سکے دل میں پھوڑی آئی۔

کو رائی العمال کا بالفضائل باب فضائل الصحابہ حدیث نمبر (۲۲۲۷)

## کلمه کفرکہنا کب جائز ہے؟

اس کافر بادشاہ نے کہا کہ اگرتم اپنے دین پراتنے ڈٹے ہوئے ہواوراس کو چھوڑ نائیس چاہے تو چلو میں تمہارے ساتھ رعایت کرتا ہوں اور میں تم سے اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا کہ ایمان چھوڑ دو۔ البتہ اگرتم ایک کام کرلوتو میں تنہیں چھوڑ دوں گا اور آزاد کردوں گا۔ حضرت عبداللہ بن صفرافہ ٹائٹٹ نے پوچھا کہ کیا کام؟ اس نے کہا کہ

تم اورتمہارے سب ساتھی میری پیشانی کو بوسد دیں۔ جو بوسد یتاجائے گا میں اس کو چھوڑ دوں گا\_\_ اب کا فراور مشرک کی پیشانی کو بوسد دینا، بیا سکی عظمت اور تو قیر کے متر ادف ہے \_ یہ حکابہ کرام دین کی حدود کو بچپانے والے تھے۔ وہ یہ کہہ سکتے سے کہ تو کا فراور مشرک ہے، ہم تیری پیشانی پر کیوں بوسہ دیں، لیکن چونکہ شریعت کا حکم بیہ کہ کہ اگر کوئی شخص تمہارے سینے پر تکوار رکھ کریہ کے کہ تم کا فر ہوجاؤ اور اپنی زبان سے کفر کا کلمہ زبان سے کفر کا کلمہ زبان سے کفر کا کو اس وقت کفر کا کلمہ زبان سے کفر کا کا میں اس وقت بھی افضل میہ کے کہ نبان سے کلمہ کفر نہ نکالے اور ول ایمان پر مطمئن ہو، لیکن اس وقت بھی افضل میہ کے کہ زبان سے کلمہ کفر نہ نکالے اور وان دے دے۔

#### اس وقت اس گناه کاار تکاب کرلے

لین اگر کوئی شخص تہہیں کسی گناہ کے ارتکاب پر مجبور کرے، مثلاً یہ کہے کہ تم شراب ہیو، ورند میں تہہیں قبل کردوں گا۔ یا مثلاً کے کہ سور کا گوشت کھا ؤ، ورنہ تہمیں قبل کردوں گا۔اس وقت میں شریعت کا تھم یہے کہ اپنی جان بچانے کے لئے اس گناہ کا ارتکاب واجب ہوجا تا ہے، بلکہ اس وقت گناہ کا ارتکاب نہ کرنا حرام ہے۔اس لئے کہ اپنی جان کا حق یہ ہے کہ اس کو بچائے اور اس گناہ کا ارتکاب کر لے۔ اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔

#### كافركي پيشاني پر بوسه دينا

بہرحال، جباس کا فرباد شاہ نے بہاتھا کہ اپنادین چھوڑ دو، ورنہ ہیں اس کڑاہی میں ڈال دوں گا، اس وقت افضل راستہ ہی تھا کہ جان دے دیے اور کلہ کفر زبان سے نہ نکا لیے ہے پہانچہ سحابہ کرام ڈیائی نے کلمہ کفر نیس نکالا نہاں جب اس کا فرباد شاہ نے یہ کہا کہ میری پیشانی پر بوسہ دے دو تو تہ ہیں چھوڑ دیں گے تو کا فرک تعظیم کرنا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دینا کفر نہیں، بلکہ گناہ ہے، اب شریعت کا تھم یہ تھا کہ اس بات کو مان لیاجائے نہ یہ کہ اس کی بات نہ مان کر اپنی جان کو اور اپنے ساتھیوں کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے نے چانچہ حضرت عبداللہ بن حذا فہ بڑائیؤ ساتھیوں کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے نے بیٹی تنہاری پیشانی پر بوسہ دوں گا اور میرے نے فرما یا کہ بان، جھے یہ منظور ہے میں ڈالا جائے ہے۔

#### دین نام ہے صدودکو پہچانے کا

درحقیقت دین نام ہے حدود کو پیچانے کا ، یہ نبیں کہ جب ایک جذبدول میں آگیا تو اب اسکے نتیج میں شریعت کے دوسر ہے پہلونظروں سے اوجھل ہو گئے مثلاً دل میں میرجذبہ آگیا کہ اللہ کے رائے میں جان دین ہے ، چاہوہ جان دینا شریعت کے حکم کے مطابق ہو، یا شریعت کے حکم کے مطابق نہ ہو ہے بات درست نہیں۔ مسلح جات میں جان دین ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے کہ اللہ کے دائے کہ دین ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں دین ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں دین ہے۔ اگر اللہ کا اور شریعت کا حکم آجائے کہ

اس وقت جان مت دوتو اب نہیں دین ،اس لئے کہ بیرجان بھی بہت تیمتی ہے اور اللہ کا تھم میہے کہ اپنی اس جان کی جمی تھا عت کرو۔

# تم نے بیکام شریعت کی اتباع میں کیا

بہر حال حضرت عبداللہ بن حذافہ رفائی نے اس کافر بادشاہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اور دے دیا نچرسب نے بوسہ دیا اور بوسہ دے کہا کہ بوسہ دو۔ چنانچرسب نے بوسہ دیا اور بوسہ دے کہا کہ بوسہ دو۔ چنانچرسب نے بوسہ دیا اور قاروق اعظم کی لی کہ بیدوا قعہ پیش آیا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ بی گئی استعبوں کے ساتھ والیس مدینہ آرہے ہیں تو حضرت فاروق اعظم کی فی محابہ کرام جھائے کی جمعیت کو لے کران کے استعبال کے لئے مدینہ منورہ سے باہر نظا اور جب وہ لشکر جمعیت کو لے کران کے استعبال کے لئے مدینہ منورہ سے باہر نظا اور جب وہ لشکر کے مدینہ بہنچا تو حضرت فاروق اعظم کی بیشانی پرخود بوسہ دیا اور فر بایا کہ چونکہ تم نے بیکام شریعت کے حکم ایک ساتھی کی بیشانی پرخود بوسہ دیا اور فر بایا کہ چونکہ تم نے بیکام شریعت کے حکم ایک ایک ساتھی کی بیشانی پرخود بوسہ دیا اور فر بایا کہ چونکہ تم نے بیکام شریعت کے حکم ایک ساتھی کی بیشانی پرخود بوسہ دیا اور فر بایا کہ چونکہ تم نے بیکام شریعت کے حکم ایک کیا اور شریعت کی اتباع میں کیا۔ اس لئے میں تمہاری پیشانی پر بوسہ کے مطابق کیا اور شریعت کی اتباع میں کیا۔ اس لئے میں تمہاری پیشانی پر بوسہ کے مطابق کیا اور شریعت کی اتباع میں کیا۔ اس لئے میں تمہاری پیشانی پر بوسہ کے مطابق کیا اور شریعت کی اتباع میں کیا۔ اس لئے میں تمہاری پیشانی پر بوسہ کے مطابق کیا اور شریعت کی اتباع میں کیا۔ اس لئے میں تمہاری پیشانی پر بوسہ

# الله کے حکم کے آ کے سرتسلیم خم کردو

یہ ہے کلمے 'لکر إلله الله ''کا تقاضه، اور یہ ہے'' توحید' کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا عکم آ جائے تو وہاں جان کی بھی پرواہ نہیں۔\_\_\_اب ایک طرف تو اللہ کے

رائے میں شہادت حاصل کرنے کا اتنا شوق لگاہواہے کہ ہر نماز میں بید دعاما نگ رہے ہیں کہ یااللہ میں شہید ہوجاؤں \_\_\_ جب شہادت کا موقع آیا تواللہ کے حکم کی خاطر شہادت کے اس موقع کو جھوڑ دیا کہ نہیں، اب مجھے اپنی جان کی حفاظت کرنی ے\_\_اس كانام بي "توحيد" صرف زبان كلمة وكر القوالًا الله " يره لينا کافی نہیں بلکہ درحقیقت ہے اس بات کا اقرار اورعہد ہے کہ اطاعت کسی کی نہیں كرول كا، سوائے اللہ كے عبادت كى كىنبيں كرول كا سوائے اللہ كے محبت كى ہے نہیں کروں گا سوائے اللہ کے لیعن مخلوق میں سے جس کسی سے محبت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ ہے ہوگی ۔مثلاً ماں باپ ہے محبت کرواس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیکن جہاں ماں باپ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں تعارض ہوجائے تو اس دفت الله تعالیٰ کی محبت کوتر جیج ہوگی ، ای طرح بیوی اور شوہرے محبت ہوتو وہ صرف الله کے لئے مورلین جہاں ان کی محبت کا الله تعالیٰ کی محبت سے تعارض ہوجائے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کوتر جے ہوگی۔

# كلم ثر إلة إلَّالله "كامطلب

اوركلمة 'لَا إله إلَّا اللهُ" كا مطلب يه به كذ 'لَا مَعْبُوَ دَاِلَّا الله \_\_ لَا مَعْبُوَ دَاِلَّا الله \_\_ لَا مَقْصُوْ دَ إِلَّا الله \_\_ لَا مَوْجُوْدَ إِلَّا الله \_\_ لَا مَطْلُوْبَ إِلَّا الله \_\_ لَا مَقْصُودَ بِينَ الله كَ مواكو فَي معود نبين \_ كو فَي مقعود نبين ، كو فَي موجود نبين ، كو فَي مطلوب نبين ، كو في محبوب نبين ، كو في قابل اطاعت نبين \_ اس لئے اس

# سب عافضل ذكر للاالة إلله الله "

#### ٱفْضَلُ الذِّي كُرِ 'لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ'

(ترمذى كتاب الدعوات باب ماجاءان دعو فالمسلم مستجابه محديث نمبر ٢٣٨٣)

اس کے کہ بیا آنا جامع ذکر ہے کہ اس میں سب پھھ آ جا تا ہے ۔۔۔ اور بیا بات کہ ایک مسلمان کے دل میں بیہ بات بیھے جائے کہ اللہ کے سواکوئی قابل اطاعت نہیں۔ اس کلمہ کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیہ بات ول میں بٹھا دیتے ہیں ، اس کئے بزرگ فرماتے ہیں کہ' لا اللہ اللہ '' کا ذکر کش ہے کرو، چلتے پھر تے اللہ عظمے بیٹھتے ، بیکلمہ زبان پر ہو۔ جب زبان سے کش ہے بی ذکر کرو گے تو اس کی المحقیت دل کے اندر شقل ہوگی اور اس کلے کا نور اس کی برکات قلب کے اندر شقل ہوگی اور پھر وہ نہ قلب کے اندر شقل ہوگی رگے در کھو دہ '' قلب' اللہ تعالیٰ کی تو حید کا رنگ اپنے اندر اپنا لے گا، اور جس دن تو حید کا بیر رنگ دل میں ، دماغ میں ، اعضاء میں ، جوارح میں ساگیا، اس دن دنیا کی تمام دولتیں رنگ دل میں ، دماغ میں ، اعضاء میں ، جوارح میں ساگیا، اس دن دنیا کی تمام دولتیں

الله تعالیٰ کی رضامندی کے آگے بیج نظر آئیں گی\_اس لئے ایمان کا سب سے افضل شعبہ کلمہ وکر الله الله من کو قرار دیا۔

## حضرت مفتى محمد شفيع صاحب وينطيه كالتكيه كلام

اس کو حاصل کرنے کا راستہ ہے کہ آدی اس بات کو سوچتار ہے اور کثرت ہے اس کلہ کا ذکر کرتا رہے، چلتے بجرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ پڑھنے کی عادت ڈالے۔
میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی بحرشفع صاحب قدی اللہ سر ہ کو دیکھا کہ ان کا تکیہ کلام ہی ہے تھا' کر اللہ اللہ '' چلتے بجرتے بس بھی پڑھتے رہتے اور با تیں کرنے کے دوران بھی جب درمیان میں رکتو فورا ''کر اللہ اللہ '' پڑھتے ۔ اور زبان کے دوران بھی جب درمیان میں رکتو فورا ''کر اللہ اللہ '' پڑھتے ۔ اور زبان کے جوکلم ذکل رہا ہے، اس کو بے حقیقت نہیں بھمنا چاہیے ۔ بیز بان ول کو درست کرنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر زبان ہے کشرت سے اس کا ذکر ہوتا رہے تو اللہ تعالی رفتہ رفتہ اس کا رنگ دل کی طرف بھی خفل فر مادیتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ہم سے کوان باتوں پڑمل کرنے کی تو نیق عطا فر مادیتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ہم سے کوان باتوں پڑمل کرنے کی تو نیق عطا فر مادیے۔ آئین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِ لَنَ







#### بشبراللهالق محلن الترجيس

# دوسروں کو تکلیف سے بچاہیئے

ٱلْحَهُلُ لِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ فَاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهْ، وَاشْهَدُانُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهْ، وَاشْهَدُانُ لَهْ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهْ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلِي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللهُ وَاصْدَالِهِ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالل

عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْإِيْمَان بِضْعُ وَسَبْعُوُنَ شُعْبَةً اَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلهَ اِلَّا اللهُ وَ اَدْنَاهَا إِمَا طَهُ الْاَذْى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيّا مُشَعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ .

(رياض الصالحين باب في بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر ١٢٥)

(صحيح مسلم كتاب الايمان باب بيان عدد شعب الايمان عديث لمبر ٢٥)

تمهيد

بزرگانِ محترم وبرادرانِ عزیز! گزشته جمعہ کواس صدیث کی پیکھتشری کا بیان شروع کیا تھا، جو صدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس صدیث میں تمین جملے ہیں۔ پہلے جملہ پر تفصیلی بیان الحمد لقد بفد رضر درت گزشتہ جمعہ میں ہوچکا، اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کواس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

#### راستے سے نکلیف دہ چیز کو ہٹادینا

ال حديث من دوسراجمله حضورا قدس مان اليديم في بيارشادفر مايا:

"وَأَدُنَاهَا إِمَاطَةُ الْإَذِي عَنِ الطَّرِيْقِ"

یعن ایمان کے سرے زائد شیعے ہیں، سب سے اعلیٰ شعبہ توکلہ 'آلا إللة الآ اللهُ '' یعن' ' تو حید' ہے، اور ایمان کا سب سے ادنیٰ شعبہ بیہ ہے کہ رائے سے تکلیف کی چیز ہٹا دینا، مثلاً راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے۔ اور اندیشہ بیہ کہ لوگوں کواس سے تکلیف ہوگی، مثلاً کوئی گندی چیز ہے، یا کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے اور

اندیشہ ہے کہاس پراگر کسی کا پاؤل پڑا تو وہ پسل کر گرجائے گا۔ یا آم کا چھلکا پڑا ہوا ہے،الی چیزوں کورائے سے ہٹادینا بھی ایمان کا ادنیٰ ترین شعبہ ہے۔

#### معاشرت كااصل الاصول

اس سے درحقیقت اس طرف اشارہ فرمایا کہ دین صرف عقید سے اور عبادت کا نام نہیں بلکہ معاشرت بھی دین کا حصہ ہے۔ اور معاشرت کا اصلی الاصول میہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسر سے کوادنی تکلیف بھی نہ پنچے۔ بس میہ معاشرت کا''اصل الاصول'' اور اللّٰد تعالیٰ نے اس اصول کا اتنا لحاظ رکھا ہے کہ کوئی حذبیں۔

#### صف اوّل کی اہمیت

آپ نے سنا ہوگا کہ افضل ترین نماز وہ ہے جوصفِ اول میں پڑھی جائے۔ اوراسکی اتنی ترغیب احادیث میں آئی ہے کہ ایک حدیث میں حضور اقدس سائن تالیا کہ نے فرما یا اگر تہمیں بیتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو لوگ صفِ اول کوحاصل کرنے کے لئے اتنی تیزی ہے آگے بڑھیں کہ قرعدا ندازی کے سوا کوئی راستہ ندر ہے۔ایک اور حدیث میں حضورا قدس سان خلا ہے فرمایا:

"إِنَّ اللهَ وَمَلَا ئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ"

(ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها باب فضل الصف المقدم: حديث نمبر: ٩٩٤)

کہ اللہ تعالی اور ان کے فرشتے میملی صف پر رحتیں نازل فرماتے ہیں یہوہ

الفاظ ہیں جوقر آن کریم میں حضورا قدس من اللہ کے لئے استعمال ہوئے ہیں کہ:

''اِنَّ اللَّهُ وَمَلَا ثِكَتَهُ يُصَلَّوُنَ عَلَى النَّيِتِي ''(مودة الاحزاب: ٥٦) اور حدیث شریف میں بھی الفاظ حضور اقدس مان ﷺ نے صفِ اول والوں کے لئے استعال فریائے ہیں کہ صفِ اول والوں پر اللہ اور اس کے ملائکہ رحمتیں نازل

فرماتے ہیں۔

اس موقع پر صف اوّل جھوڑ دو

ایک اور صدیث شریف میں آتاہے کہ

"كَأَنَ يُصَلِّي عَلَى الصَّقِّ الْإَوَّلِ ثَلَاثًا وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً" (من نساني كتاب الإمامة باب الصل الصف الاول على التاني: حديث نمبر ١٣٠ م

حضور اقدس ملی تفاید مف اوّل والوں کے لئے تین گنا زیادہ دعا تیں کیا رہے کے تین گنا زیادہ دعا تیں کیا کرتے تھے۔ بہرحال!صفِ اول کواتنی عظیم فضیلت حاصل ہے کیکن دوسری حدیث

میں حضورا قدس مانتھ الیانے نے میجی فرمادیا:

مَنُ تَرَكَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ مَخَافَةً أَنْ يُؤْذِقُ مُسُلِبًا.فَصَلَّى فِي الصَّفِّالثَّانِيَ آوِالثَّالِكِ آضْعَفَ اللهُ لَهُ آجُرَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ.

(كنز العمال, كتاب الصلاة, النوع الثالث في تسوية الصفوف: حديث بمبر: ٣٠١ ٣٠)

کہ اگر پہلی صف میں جانے ہے تہہیں اندیشہ ہو کہ پہلی صف میں جولوگ
پہلے ہے کھڑے ہوئے جی ان کو تکلیف پننچ گی ، مثلاً وہ جگہ کم ہے اور ایک آ دی کی
گفتائش نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں حضور اقدس مناہ تیا پہلے نے فر ما یا اس وقت
میں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف ہے بچانے کی خاطر پہلی صف کو چھوڑ دے گا
اور دوسری صف میں کھڑا ہوجائے گا تو اس کوصف اول میں نماز پڑھنے ہے وگنا
تو اب ملے گا۔ اب و کیھئے کہ کہاں تو صف اول کی اتن نصیلت بیان ہور بی تھی اور
کہاں ہے تھم آگیا کہ صف اول کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس کئے کہ تمہارے صف اول میں
جانے ہے اللہ کے ایک بندے کو تکلیف بینے رہی ہے۔ ایک ایک جگہ پر حضور اقد س

#### گردنیں بھلانگ کرآ گےمت جاؤ

چنانچدایک طرف یکم دیا کہ جمعہ کے دن نماز کے لئے جلدی مسجد کی طرف جا دور آئے ہے جلدی مسجد کی طرف جا دور آئے ہے آئے بیٹھنے کی کوشش کرو۔ اس لئے کہ امام سے جتنا قریب ہوگا آئی ہی فضیلت زیادہ ہوگی \_\_ لیکن دوسری طرف تھم یہ ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جا دُکے مت جا دَ۔ اس لئے کہ اگر گردنیں پھلانگ کرجا دُکے تو جولوگ پہلے سے بیٹھے ہوگی گردنیں پھلانگ کرجا دُکے تو جولوگ پہلے سے بیٹھ ہوگ گردنیں پھلانگ کومنع فرمایا، حالانکہ آئے بڑھنے کی فضیلت اپنی جگہ موجود ہے۔ ایک ایک تھم میں حضور اقدس سان بھی نے اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ تمہاری ذات سے کی مسلمان کوادنی تکلیف نہ بہنچ۔

#### مسلمان کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ

حفرت عبدالله بن مسعود بالتؤفر مات بين كدايك مرتبه مين في كريم مالفيليلم

كى ساتھ طواف كرر ہاتھا، طواف كرتے كرتے حضور اقدى مان شيكا نے بيت اللہ ہے خطاب كرتے ہوئے فرما يا كدا ، بيت اللہ!

مَا اَطْيَبَكِ وَاَطْيَبَ رِيْحَكِ مَا اَعْظَمَكِ وَاَعْظَمَ حُرُمَتَكِ وَالَّذِي قُ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ كَثَرْمَة الْمُؤْمِنِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ حُرُمَةً مِنْك. (ابن ماجة, كتاب الفنى باب حرمادم المومن وماله: حديث نمبر:٣٩٣٢)

تو کتنی عظمت والا ہے، تو کتنی حرمت والا ہے، کتنے تقدی والا ہے، لیکن اس ذات کی تشم
جس کے تبضہ میں مجمد (سائی تالیج) کی جان ہے، ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس
کی عزت اور اسکی آبر واللہ کے نز دیک تیری حرمت سے زیادہ حرمت والی ہے ۔ اگر
کوئی شخص کسی مسلمان کی جان پر حملہ کرے، یا اسکے مال پر حملہ کرے، یا اسکی آبر و پر
حملہ کرے تو وہ اس شخص سے بڑا مجرم ہے جو بیت اللہ پر حملہ کر ہے ۔ البندادوسرے
مسلمان کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی تکلیف وہ چیز راستے میں پڑی ہوئی
مسلمان کو تکلیف کے بہنچانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی تکلیف وہ چیز راستے میں پڑی ہوئی

#### دوسروں کی دیواریں خراب کرنا

جب تکلیف دہ چیز کو ہٹاناایمان کا شعبہ ہے تو تکلیف دہ چیز کورائے میں ڈالنا کتے بڑے گناہ کی بات ہوگی۔ گرافسوں سے ہے کہ آئ ہم نے ان چیز وں کو دین سے خارج کردیا ہے۔ بس نماز روزے کا نام دین رکھ لیا ہے۔ باتی سے جو چیزیں ہیں ان کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں رہا، پڑھے لکھے، مجھ دار، نمازی، صف اول میں حاضر ہونے والے، گراپنی زندگی میں لوگوں کو تکلیف سے بچانے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اب آج کل لوگ دیواروں پر مختلف نعرے لکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے دیواریں کالی ہور ہی ہیں \_ یا د بواروں پر مختلف اشتہارات چہاں کئے جارہ ہیں۔ جس مخص کی وہ بوارہ ہوں ہیں۔ جس مخص کی وہ بوارہ ہو وہ اسکی ملکیت ہے۔ اب اس کی مرضی کے بغیراس کی د بوار کواستعال کرنا، چاہوہ وہ کسی دی اشتہار کے لئے ہی کیوں نہ ہواور دوسرے کی چیز کواسکی رضامندی اور اسکی اجازت کے بغیر استعال کرنا چوری ہے۔ یہ ڈاکہ ہے اور بیداییا ہی گناہ ہے جوری کرنا اور ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے۔ آج پوری قوم اس کام میں مبتلا ہے اور دین کا نام لینے والے جمال ہیں۔

#### گھروں کے سامنے کا حصہ صاف رکھو

ای طرح راستوں میں کچرااور گھر کے کچرے کی تھیلیاں بھینک دی جاتی ہیں اور کسی کواس بات کا احساس ہی نہیں کہ مید کوئی گناہ کا کام ہور ہاہے۔ زیادہ سے زیادہ اور کم میں گوگ ہیں کہ میں کوئی گناہ کا کام ہور ہاہے۔ زیادہ سے زیادہ اور بلدیہ کے توانین کی خلاف درزی ہورہی ہے۔ ارب میں میں کاردو عالم میں نیٹی لیج کے بتائے ہوئے توانین ہیں جن کی خلاف ورزی ہورہی ہے۔ اس لئے کہ سرکار دو عالم میں نیٹی لیج نے فرما یا کہ دائے میں کوئی تکلیف کی چیزمت ڈالو۔ایک حدیث میں سرکار دو عالم میں نیٹی لیج نے فرما یا:

#### نَظِّفُوا اَفُنِيتَكُمُ

(ترمدی شویف, کتاب الادب, باب ماجاء فی النظافہ: حدیث نمبر: ۲۷۹۱)

یعی (گھر کے سامنے کا جو حصہ ہے، ہر گھر والے کا فرض ہے کہ اس کو صاف رکھے، "بیہے میوٹ ٹی کا قاعدہ جو سرکار دوعالم منی تیالی لیے نے بیان فرمادیا۔ ہر فرد کا بی فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کے سامنے کا حصہ صاف رکھے، اس میں گندگی شہو۔ اس لینے کہ جب لوگ اس کے پاس ہے گزریں کے تولوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی اور مسلمان کو

تكليف بهنچانا كناه كبيره باليكن لوك آج ال كوسجة بي نبيل كدية مي دين كاحصه ب

آدمی بننا ہوتو یہاں آئے

حفرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کو اللہ کے پہال تو اسکی بہت تاکید تھی اور سب سے زیادہ روک ٹوک بھی انہی چیزوں پرتھی۔حضرت فرمایا کرتے تھے کداگر میر ہے متعلقین بیس کی کے بارے بیس جھے بید پہتہ چلے کہ وہ تہجد نہیں پڑھتا یا ذکر اور تہیج نہیں کرتا، تو اس سے جھے چندال شکایت نہیں ہوتی۔اس لئے کہ بیسب نظی اعمال ہیں،اگر کرے گا تو تو اب ہوگا، نہیں کرے گا تو تو اب ہوگا کہ بیک

رے انسان کو تکلیف پہنچارہا ہے تو اس ہے جھے اتنارنج اور دکھ ہوتا ہے کہ یں اور درکھ ہوتا ہے کہ یں این نہیں کرسکتا۔ اس لئے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں صوفی اور درویش بننا

ہوتو کہیں اور چلے جاؤ۔ آ دمی بنتا ہوتو میرے پاس آ جاؤے موفی بننا اور درویش بننا تو بعد کی بات ہے، پہلا کام ہے ہے کہ انسان آ دمی بن جائے۔ جو آ دمی نہیں بنا وہ مسلمان کیا

ے گا۔ بیساری باتیں آدمیت کی باتیں ہیں۔

اعمال حسنه اوراعمال سيئه كى بيشى

عَنَ أَيِ ذَرِّ ، رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُرِضَتُ عَلَى أَعْمَالُ أُمَّتِى حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا ، فَوَجَلُ تُ فِي فَمَاسِي أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَلُتُ فِي مَسَاوِى أَعْمَالِهَا التُّخَاعَةُ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لِأَتُدُفَى.

(مسلم شريف، كتاب المساجد ومع الصلاة باب الهي عن البصاق في المسجد حديث: ٥٥٣)

حضرت ابوذر ناتی فرائے ہیں کہ حضور اقدس سائی پیلی نے فرمایا: ایک مرتبہ میرے اوپر میری امت کے تمام انگال نیک اور بد، اجتھے اور برے سب پیش کئے ۔ یہ بتانے کے لئے کہ آپ کی امت کے لوگ کیا کیا کام کریں گے۔ اجتھے کام کیا کیا کریں گے؟ اور برے کام کیا کیا کریں گے؟ یعنی پورے انگال حسنہ کی فہرست اور کیا کریں گے؟ یعنی پورے انگال حسنہ کی فہرست اور پورے انگال بدکی فہرست میرے سامنے پیش کی گئی \_ اب آپ اندازہ لگا کیں کہ وہ کتنی بڑی فہرست ہوگ ۔ کہ حضور اقدس سائن پیش کے وقت سے لے کر قیام قیامت تک جتنے انگال حسنہ کئے جا کیں گے۔ اور جتنے انگال سید کئے جا کیں گے۔ ان کی فہرست پیش کی گئی۔

## كون ساعمل حسنه اور كونساسيئه

حضورا قدس سافی ایسی فرماتے ہیں کہ میں نے اعمال حسنہ میں ویکھا کہ ایک نیک عمل یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ راستے میں پڑی ہوئی کی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا \_\_ یعنی لوگوں کے گزرنے کے راستے پر گندگی پڑی ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے گزرنے والے کو تکلیف پینچی ہے۔ جسے کا نٹا پڑا ہے ، یا کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے گزرنے والے کو تکلیف پینچی ہے۔ جسے کا نٹا پڑا ہے ، یا کوئی ایسی چیز پڑی مستنقل نیک عمل قرار دے کراس کو نیک اعمال کی فہرست میں اللہ تعالی نے شامل کیا ہوا مستنقل نیک عمل قرار دے کراس کو نیک اعمال کی فہرست میں اللہ تعالی نے شامل کیا ہوا تھا سے جس کا مطلب ہے ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نیک عمل کرے گاتو اللہ تعالی اس کے نظام کے اور ایک مستر سے اعمال حسنہ میں اضافہ فرما نمیں گے۔ اور یعمل اس کا نیکی لکھا جائے گا \_\_ اور ایک دوسری حدیث میں صراحتا بھی حضور اقدس سافیلی پڑے نے فرمایا: ایمان کے سر سے دوسری حدیث میں صراحتا بھی حضور اقدس سافیلی پڑے نے فرمایا: ایمان کے سر سے ذیادہ شعبہ ہیہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز زیادہ شعبہ ہیہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز زیادہ شعبہ ہیہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز

پڑی ہوتو اس کو اٹھا دینا \_\_ اور فر ما یا کہ میرے سامنے سارے اٹھال بد پیش کئے گئے \_\_ ان میں سے ایک عمل بیر تھا کہ بلغم جوآ دمی کے منہ سے ناک سے نکلتا ہے وہ مسجد میں پڑا ہواور اس کو دنن نہ کیا گیا ہو لیعنی اس کوصاف نہ کیا گیا ہو \_\_ بیا عمال سیر میں ہے ۔ لیعنی گناہ کے اٹھال میں سے اس کوفر اردیا۔

# لوگوں کو تکلیف سے بچانا اعمال حسنہ

ورحقیقت اس سے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ اعمال حسنہ میں ہے بھی داخل ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہے بچانے کے لئے کوئی کام کرنا۔ چاہے وہ کام چھوٹائی کیوں ندہو۔اب رائے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو ہٹا دیا، یہ نیک عمل ہے۔ اور اگر رائے میں کیلے کا چھلکا ڈال دیا، یہ براعمل ہے اور گناہ ہے۔اس لئے ہم وہ کام کرنا جس سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچے وہ کام گناہ ہے۔اور یہ اعمال سیئہ میں واخل ہے ۔ اور یہ اعمال سیئہ میں واخل ہے۔ آج ہم نے اس کو دین سے بالکل خارج کر دیا ہے۔ا پی ڈات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اب کوئی مسئلہ بی نہیں رہا۔ اب یہ حدیث ہم سب پڑھے ہیں اور سنتے ہیں کہ رائے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا گناہ ہے اور تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا میں اور سنتے ہیں کہ رائے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا گناہ ہے اور تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا میں اور سنتے ہیں کہ رائے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا گناہ ہے اور تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا واب کا کام ہے لیکن ہمارااس پڑکل نہیں ہے۔

#### غلط جگہ گاڑی کھڑی کرناا تمال سیئہ میں ہے

اب جولوگ گاڑی چلاتے ہیں، یا موٹر سائیکل چلاتے ہیں، دن رات دومروں کو تکلیف پہنچانے والے کام کرتے رہے ہیں۔مثلاً ایسی جگہ گاڑی کھڑی کر دی کہ جس کی وجہ ہے دومرے کے لئے لکانا مشکل ہو گیا، یہ گناہ ہے۔لیکن اس کوکوئی گناہ

ہی نہیں سمجھتا۔ بیا بغراء مسلم ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینا ہے اور یہ ایسا ہی گناہ ہے جیسے

چوری کرنااورڈا کرڈالنا گناہ ہے۔ آج ہم سب نے اس کودین سے بالکل فارج کردیا ہے۔ گویا کہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ۔ ابھی گزشتہ ہفتہ کو اس مجد ہیت المکرم کے باہرایک صاحب الی جگہ پرگاڑی کھڑی کرکے چلے گئے کہ دوسر سے لوگ اپنی گاڑی نکالنا چاہیں تو نہیں نکال سکتے۔ اس شخص نے نماز پڑھنے کوتو نیک کام سمجھا اور دین کی بات سنے کو نیک کام سمجھا اگر دین کی بات سنے کو نیک کام سمجھا اگر دین کی بات سنے کو نیک کام سمجھا اگر نہیں سمجھا کہ یہ گاڑی کھڑی کے میں کریا مجھی گھا جگہ پرگاڑی کھڑی کرنا بھی گناہ کا کام ہے۔ نبی کریم سائٹ تی ہی اٹھال سی کہ کوئی بھی ایسا کہ و دوسر سے انسان کو تکلیف میں ڈالنے والا ہو۔ یہ بھی اٹھال سی کہیں سے ہے۔ اور گناہ کے اٹھال میں میں پہنچا سے تو کم دوسر سے کونفی نہیں پہنچا سے تو کم از کم دوسر سے کونفی نہیں پہنچا سے تو کم از کم دوسر دی کونفی نہیں پہنچا سے تو کم دوسر دی کونفی نہیں پہنچا ہے۔

ایک انگریز کا دا قعه

آئے یہ سب باتیں جن کو تہذیب اور تدن کی باتیں کہاجاتا ہے، وہ سب ہم نے غیر مسلم قوموں کی جھولی میں ڈال دی ہیں کہ وہ غیر مسلم قومیں ان تہذیب کی باتوں کی امام ہیں۔ اور ایہ سب ان کا کام ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ اور ایہ سب ان کا کام ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہیں۔ یہ کام ہمارے نہیں۔ ہمیں اس قتم کے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے والد ما جد محظے ایک قصد سنایا کرتے تھے کہ جامع مسجد وہ کی کے قریب ایک انگریز رہتا تھا، وہ انگریز مسلمان ہو گیا۔ اور مسجد میں نماز کے لئے آنے لگا۔ اس نے مسجد میں دیکھا کہ لوگ حوض پر وضو کررہے ہیں اور حوض کے ساتھ جو تالی ہے وہ نالی ہلٹم مسجد میں دیکھا کہ لوگ حوض پر وضو کررہے ہیں اور حوض کے ساتھ جو تالی ہے وہ نالی ہلٹم مسجد میں دیکھا کہ لوگ حوض پر وضو کررہے ہیں اور حوض کے ساتھ جو تالی ہے وہ نالی ہلٹم

نہیں۔ اس بیچارے انگریز کوخیال آیا کہ اس نالی کوصاف کر دین جائے۔ چنانچہ وہ کہیں ۔ اس بیچارے انگریز کوخیال آیا کہ اس نالی کوصاف کرنا شروع کر دیا تا کہ اس کود کھے کر لوگوں کو تعلیف نہو۔ جس وقت وہ صاف کر رہا تھا اس وقت ایک بزرگوار مسلمان وہاں ہے گزرے انہوں نے اس انگریز کود کھے کر کہا کہ:

"پیمسلمان تو ہو گیا ،لیکن ابھی تک انگریزیت کی خوبوائن کے دماغ ہے نہیں گئ"۔

گویا کہ نالی صاف کرنا انگریز کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں \_\_\_ گویا بیصفائی، بہ ستھرائی، بیتہذیب، بیسلیقہ، بیانگریز کے کام ہوگئے۔ان کادین سے اور فدہب ہے، اللہ سے اور اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں \_\_\_ حضرت تعانوی ہیں ہے فرمایا کہ دین کے ایک شعبہ کودین سے خارج کردینا، القد بچا ہے بعض اوقات انسان کو کفرتک کہنچا دینا ہے۔اللہ نے اور اللہ کے رسول مائی تھی آئے ہے ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں احکام بتائے ہیں۔ ویکھئے۔اس حدیث ہیں حضورا قدس مائی تھی ہے فرمایا کہ اگر میں احکام بتائے ہیں۔ ویکھئے۔اس حدیث ہیں حضورا قدس مائی تھی ہے فرمایا کہ اگر سے ہے اور گنا وی کا درگان کی اور اس کو صاف نہیں کیا تو بیا عمال سیئہ ہیں سے ہے اور گنا وی گائی ہے۔

سفر کے ساتھی کے بھی حقوق ہیں

بہر حال! جو بھی مل دوسرے کو تکلیف دینے والا ہو، وہ گناہ کا مل ہے۔ قرآن کریم کو پڑھیئے۔ اس میں جس طرح والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے اک طرح ''صاحب بالجنب'' یعنی وہ خفس جوسفر کے دوران تمہارے پہلو میں جیٹا ہو۔ وہ صاحب بالجنب کہلاتا ہے۔ اس کا بھی تم پرحق ہے۔ اس لئے کہ وہ بھی تمہارا پڑوی ہے۔ ایک پڑوی وہ ہے جو گھر کے قریب رہنے کی وجہ ہے ہیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، اور ایک پڑوی وہ ہے جو سنر کرتے ہوئے وقتی طور پر تھوڑی ویر کے لئے تمہار اساتھی بن گیا۔ اس کا بھی تم پرت ہے کہ اس کو بھی تمہاری ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ مثلاً بس میں آ پ سنر کررہے ہیں، دوآ دمیوں کی سیٹ ہے، آ پ اپنی جگہ پر ذرا پھیل کر بیٹھ گئے، جس کے نتیج میں دوسرے ساتھ بیٹنے والے کوجگہ کم کی۔ اور اس کو تکلیف ہوئی اور آ پ نے آ رام کے لئے اس کو تکلیف پہنچائی۔ بیسب باتیں ویر کے لئے اس کو تکلیف پہنچائی۔ بیسب باتیں ویر کے اس کو تکلیف پہنچائی۔ بیسب باتیں ویر کی حاملات ہیں۔ آج ہم نے ان کو چھوڑ ویل ہے۔ ہم نے اس نماز، روز ہے اور شیح وذکر کا نام دین رکھ دیا ہے۔ اور معاشرت کے احکام کو ہم نے بالکل وین سے خارج ہجھ لیا ہے۔ کس بات سے اور کس اوا سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے؟ اس کی دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے؟ اس کی طرف بالکل دھیان بی نہیں۔

راسته بندكرناا يذاءمسلم ب

مثلاً آپ نے اپ تھرکا نہ رایک تقریب منعقدی، اس کے لئے تھر سے باہر شامیانہ باندھا اور سب آنے جانے والوں کا اور محلے والوں اور پڑوی والوں کا راستہ بند کردیا۔ اب لوگوں کوگاڑی اپ تھر تک لا ناممکن نہیں رہا ۔ آپ تقریب منارہ جیں اور دوسر لوگ آپ کی وجہت تکلیف میں مبتلا ہیں ۔ آب نے یہ جو دوسر لوگوں کو تکلیف بین بنجائی یہ گناہ کا عمل کیا، ناجا نزعمل کیا۔ لیکن آج اس کوکوئی گناہ نہیں جمعتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ بچھتے ہیں کہ یہ صرف میونسپائی کے قانون کی خلاف ورزی ہور ہی ہے، یہ کوئی گناہ نہیں۔

#### ''معاشرت' 'ہارے دین کا حصہ ہے

نی کریم من این فر مارے ہیں کہ تمہارا کام بدہونا چاہئے کدراتے میں ہے تکلیف ده چیز کو هٹاؤ، نه بیر که تکلیف ده چیز کوراستے میں ڈالو، اورلوگول کا راسته بند كرو\_راسته بندكرنالوگول كواذيت دينا باور كناه كبيره بريكن آج ہم نے اس كو دین سے خارج کر دیا ہے\_\_ امام نووی ایستانے ریاض الصالحین میں یہ جو باب قائم فرمایا بورحقیقت به بات مجمانے کے لئے قائم کیا ہے کہ خدا کے لئے بیرنہ مجھو کے صرف نماز ، روز و کر لینای بس دین ہے۔ بیساری زندگی اور زندگی کا ہر ہر کمل دین ے۔اس لئے اپنے آپ کو دومروں کو تکلیف پہنچانے والے اعمال سے بحاؤ برحال، اس مدیث شریف اس قرمایا کہ میں نے اپنی امت کے محاس اعمال کی فہرست میں دیکھا تواس میں ہے بھی یا یا کہ تکلیف دہ چیز کورائے سے ہٹا دینا۔اوراس امت کے برے اعمال کی فہرست کو دیکھا تو اس میں سیھی یا یا کہ' 'نخاعہ' لیتی تھوک یا بلغم مسجد کے اندریر اہوا ملاء اوراس کو ڈن نہ کیا گیا ہو یعنی اس کو دور نہ کیا گیا ہو۔ مسجد کی خصوصیت نبیس بلکه کسی بھی ایسی جگه پر جہاں دوسروں کو گندگی ہے تکلیف پینچتی ہو، وہ مجى اس تھم میں داخل ہے۔

# رفع حاجت کے لئے جگہ کی تلاش

حدیث شریف میں صحابہ کرام شاکھ بیان فرماتے ہیں کہ نی کریم میں بنتے پہلے جب سفر میں تشریف لے جاتے اور رائے میں آپ کو قضاء حاجت وغیرہ کی ضرورت پیش آتی تو آپ دور کی جگہ تلاش کرتے متھے جیسے کوئی آ دمی پڑاؤڈ النے کے لئے جگہ تلاش کرتا ہے کہ کونی جگہ پڑاؤڈالنازیادہ مناسب ہے۔

(ترمذى شريف بابواب الطهارة بهاب ماجاء ان النبي المستدركان اذا ار ادالحاجة ابعدفي

المذهب: حديث تمبر: ٣٠)

اس لئے کہ پیشاب کرنے کے لئے اس بات کا خیال رکھنا ضروری تھا کہ کوئی ایک جگہ نہ ہوجو عام لوگوں کی عام راہ گزر ہو۔اور عام راہ گزر ہونے کی وجہ سے جب لوگ گندگی کو دیکھیں تو ان کو تکلیف پنچے۔اس وجہ سے آپ عام راہ گزر سے ہٹ کر جگہ تااش کیا کرتے تھے \_\_\_ اس لئے ہڑ کل سے پہلے انسان سے دیکھے کہ میرے اس عمل سے دوسرے انسان کو تکلیف تونہیں ہوگی۔

دوسروں کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفع صاحب کو افر ما یا کرتے ہے کہ
ایذاء مسلم گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے اس
طرح بچوجس طرح تم چوری ہے، ڈاکے سے، زنا ہے، بدکاری ہے، شراب نوشی سے
بچتے ہو۔ اس طرح بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ابنی رحمت سے ہم سب کو اس سے
بچنے کی تو فیتی عطافر مائے \_\_\_ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَهُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِ فِيَ





# بے حیاتی کور وکو۔ورنہ.....

ثُخُ الاسلام حضرَت مُولانا مُفَعَى حُمِنَ مَنْ عَنْ مُعَلِي عَلَيْهُا فِي عَلَيْهِا



ضبط و ترتیب مولانا محمد عبدالله میمن صاحب ۱۵، ماسدان اللم کرای







#### بشب الليالق خلوالترجيب

# بے حیائی کور وکو۔ ور نہ.....

ٱلْحَهْلُ بِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنَ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمُتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مَادِي لَهُ، وَاشْهَلُأَنُ مَنْ يَّهُ لِلهَ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُأَنُ مَنْ يَعْلِلهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُأَنُ مَنْ لَا مَوْمُنَ لَكُ وَمَنْ يُطُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُأَنَّ سَيِّلَ لَا وَسَلَمَلُلُ وَمُنَا لَهُ وَمَنْ لَلهُ وَمَنْ لَكُ لَهُ، وَاشْهَلُأَنَّ سَيِّلَ لَا وَسَلَمَلُلُ وَمُنْ لِللهُ وَحُلَاهُ لَا مُعَلِّلُهُ وَلَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِينَا وَمَوْلَانًا مُحَمَّلًا عَبْلُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِينَا وَمَوْلَانًا مُحَمَّلًا عَبْلُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرُا اللهُ وَمَوْلَانًا مُعَلِّلًا مَا مُعَلِيهُ وَمُولِكُونَا مُعَمِّلًا عَلْمُ لَا مُعَلِيهُ وَمُولُونًا مُعَلِيهُ وَمَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُولًا اللهُ وَمَولَانًا مُعْمَلُولُهُ وَاللّهُ وَمُولًا اللهُ وَمَالِهُ وَمَولَانًا مُعَمَلًا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُعْلِي اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْإِيُمَانِ بِضُعُّ وَسَبُعُونَ شُعْبَةً ٱفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اللهَ الَّاللهُ، وَ ٱخْلَاهَا إمَا طَةُ الْاَذِي عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ قِنَ الْإِيْمَانِ :

(رياض الصالحين باب في بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر ١٢٥)

(صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان، حديث نعبر ٣٥)

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! گزشته جمعه کواس صدیث کا بیان شروع کیا تھا، جوابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ،اس حدیث میں حضورا قدس سان فیلی آئے نے ایمان کے شعبوں کا تذکر وفر مایا ہے کہ ایمان کا سب سے افضل شعبہ 'لَا اِللہ اِلّٰ اللّٰهُ'' ہے، یعنی تو حید پر ایمان لانا ، اور سب سے ادنی شعبہ رائے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ دونوں کا تفصیلی بیان گزشتہ دو جمعوں میں ہو چکا ، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

#### خاص طور پر''حیاء'' کا بیان کیوں؟

اصل الاصول شعبه "حيا" ہے

حضور اقدى سان الله جو باتنس ارشا وفر ماتے ہیں ، اس کے بارے میں قرآن

كريم كبتاب كه:

#### وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى أَنْ هُوَ إِلَّا وَثَيْ يُوْخِي ۞

(سورةالنجم:٣\_٣)

کہ جو بات حضورا قدس سائٹ ایکے کی زبان سے نکل رہی ہے، وہ آپ کے دل سے نہیں نکل رہی ہے، اور اس وحی کو سے نہیں نکل رہی ہے، اور اس وحی کو حضورا قدس سائٹ ایکے الفاظ میں بیان فر مارہے ہیں اللہ تعالیٰ کو تومعلوم ہی مقا کہ ایمان کے جتنے درمیانی شعبے ہیں، ان میں اصل الاصول کیا چیز ہے؟ اس اصل الاصول کے بارے میں فر مایا کہ وہ ہے 'حیا' \_\_\_ اگر' حیا' ملامت ہے تو پھر سمجھوکہ لوکہ انشاء اللہ فیر اور بھلائی ہے اگر' حیا' کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو بس سمجھوکہ

جب"حيا"ئىنكلىكى

بدى كا درواز وكمل كما\_

ای کئے ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس سائنظی الم فرمایا که:

### 'إِذَالَمْ تَسْتَحِ فَانْعَلْمَاشِئْكَ'

(صحيح بخارى، كتاب احاديث الاسياء باب نمبر ٥٦ عديث نمبر ٣٨٨)

جبتم سے ''حیا'' جاتی رہتو جو چاہوکرو۔ جب''حیا'' ول سے نکل گئ تو پھر
انسان اور جانور میں کوئی فرق نہ رہا۔ یہ ''حیا'' ایک ایک روک ہے ، ایک ایسا ہر یک
ہے جوانسان پر لگا دیا گیا ہے ، اگر یہ ہر یک انسان کے اندر موجود ہے تو یہ انسان کو
بُرے کا موں سے ، ناجائز امور ہے ، گناہوں سے روک دیتا ہے۔ اگریہ نکل گیا تو

بات ی ختم ہوگئ۔ بیالیا جملہ ہے کہ اس نے بے شار انسانوں کی زندگی میں انقلاب بریا کتے ہیں۔

امام تعنبى بيئاللة كاوا قعه

ا یک مشہور محدث گز رے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن مسلمہ عنی بیاتیہ ہیہ وہ بزرگ ہیں جو صحاح ستہ کے مصنفین کے بھی اساذ ہیں ۔امام ابو دا وَ دِ بُورَتُنِیْج بہت كثرت ان مروايات نقل كرتے بين \_" حَدَّ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ " ال ك حالات میں لکھا ہے کہ بیابتداء میں بہت آ وار وتشم کے آ دمی تھے۔ جیسے آج کل غنڈ ہ گردی کرنے والےلوگ ہوتے ہیں ہے جی ای تشم کے آ دی تھے، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ،کسی کا مال لوٹ لیا ،کسی کو برا بھلا کہہ دیا ،کسی کو گالی دے دی۔شراب کباب میں مبتلا تھے۔ایک مرتبہ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور گپ شب ہور ہی تھی۔ سامنے ہے ایک مشہور محدث حضرت امام شعبہ بن تجاج بریشیز اینے گھوڑے پر سوار ہو كر گزرے \_ حضرت عبداللہ بن مسلمہ كے د ماغ ميں بيه خيال آيا كه بيہ جو مولوي صاحب جارہے ہیں، ان کے ساتھ نداق کرناچاہیے۔ چنانچہ بیآ گے بڑھے اور ان كَ هُورٌ كِ لَكَامِ تَهَامِ لِي اور ان بِي كَهَا كَهِ: \_ " `يَا شُعْبَهِ حَدِّ ثُنْ فِي حَدِينَةًا ` ` ا ہے شعبہ: مجھے کوئی حدیث سناؤ۔اورانداز طنز اور مذاق کا اختیار کیا۔حضرت امام شعبه بمِينَة نے فرمایا که میاں چھوڑ د۔ حدیث مننے کا میرطریقے نہیں ہوتا کہ سامنے آکر گھوڑے کی لگام پکڑلی اور کہا کہ مجھے حدیث سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو حدیث سنانی ہوگی ،اگر حدیث نہیں سناؤ گے تو میں تمہار ہے ساتھ برا معاملہ کروں گا۔حضرت

شعبه المنظان جب بيد ديكها كديه غنذه كردى پرآماده بتوفر مايا كرتم حديث سننا چاہتے ہو؟ انہوں نے كها: بال سننا چاہتا ہوں \_ توسنو، چنانچه ام شعبه المنظاء نے حديث سنائى كه:

حَدَّثَنَا آخَدُ بُنُ يُونُسَ عَنْ زَهِيْ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ، عَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلُ مَا شِئْتَ.

(صحيح بخارى كتاب احاديث الانباء باب لمبر ٥٦ عديث لمبر ٣٣٨٣)

کے حضورا قدس من نظایا ہے ارشاد فر ما یا کہ جبتم سے حیاجاتی رہے تو جو چاہو

کرو۔اس اللہ کے بندے نے کس ول سے وہ حدیث سنائی کہ بس ان کے دل پر
چوٹ کی اور کہا کہ اے شعبہ اب تک توش تم سے فداق کر رہا تھا۔لیکن اب اپناہا تھ

بڑھا و ، ہیں تمہار سے ہاتھ پر تو بہ کرتا ہوں۔ چنا نچہ ان کے ہاتھ پر تو بہ کی اور اس کے

بعد اپنے سادے برے اعمال جھوڑ کر استے بڑے جلیل القدر محدث ہے کہ آج

معارِ ستہ ان کی روایت کردہ حدیثوں سے بھری ہوئی ہیں۔ بہر حال سے وہ حدیث

ہے جس نے زندگیوں میں انقلاب بریا کیا۔

# انسان میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا

بات دراصل میہ کے حضورا قدس منی تنظیم نے بالکل بچ فرمایا کہ جب انسان کی ''حیا'' جاتی رہے تو پھر اس میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ آج مغربی ممالک کے اندر دیکھ لووہاں کیا ہورہا ہے۔ جب'' حیا'' چلی گئ تو انسان کتے بلی سے

برتر ہوگیا \_\_\_ "حیا" کے معنی کیا ہیں؟ \_\_\_" حیا" کے معنی سے جوانسان کو گناہوں نامناسب کام سے رکاوٹ اورانقباض کا پیداہونا۔ یہ" حیا" ہی ہے جوانسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اوراس کو ایمان کا اتناہ م شعبہ قرار دیا گیا کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبوں میں ہے اس کو الگ کرکے ذکر فرمایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم مان اللہ کرکے ذکر فرمایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم مان اللہ کی آگھیں ہے چیز دیکھر ہی تھیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بیتو م" حیا" کا دامن چھوڑ دیے گی تو کہاں پنچے گی ؟ اس لئے چودہ سوسال پہلے سے بات ارشاد فرمادی۔ در سے میں میں جو دہ موسال پہلے سے بات ارشاد فرمادی۔ در سے میں میں جو دہ موسال پہلے سے بات ارشاد فرمادی۔

## "حیا" کے پیکر حضرت عثمان عنی والنی

عورتوں کوتو ' حیا'' کا تھم ہے ہی، مردوں کو بھی ' حیا'' کا تھم دیا گیا ہے۔
حضرت عثان فی ڈائٹو وہ صحابی ہیں جن کے بارے ہیں کہاجا تا ہے کہ ' گاھی الحقیاء و الرخیمان ' ' یعنی کامل ایمان اور کامل حیاء والے \_ ایک مرتبہ حضورا قدس سائٹھی کیا گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ نے جو تہبند باندھا ہوا تھا وہ گھٹنے کے پاس سے کھر میں تشریف فرما تھے اور آپ نے جو تہبند باندھا ہوا تھا وہ گھٹنے کے پاس سے کھلا ہوا تھا۔ البتہ سر پورا ڈھکا ہوا تھا۔ اتنے میں دروازے پردستک ہوئی \_ فرما یا کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر ٹھٹٹ ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت دے وی اور آپ ای حالت میں بیٹھے رہے \_ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق ڈھٹٹ ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت دے دی اور آپ ای حالت میں بیٹھے رہے \_ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت عثان غنی ڈھٹٹ ہیں، آپ نے تہبند کوا چھی طرح توئی۔ پوچھا کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت عثان غنی ڈھٹٹ ہیں، آپ نے تہبند کوا چھی طرح خصرت عائشہ ٹھٹٹ نے سوال کیا دھک لیا اور پھران کواندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ ٹھٹٹ نے سوال کیا

کہ یارسول اللہ سائی تھی اس کی کیا وجہ ہے کہ جب حفزت صدیق اکبر شائی تشریف لائے تو آپ ای طالت میں بیٹے رہے۔ جب حفزت عمر فاروق ٹھائی تشریف لائے تو آپ ای حالت میں بیٹے رہے کہ جب حضرت عمان غی ڈھائی آئے تو آپ نے تہبند آپ ای حالت میں بیٹے رہے لیکن جب حضرت عمان غی ڈھائی آئے تو آپ نے تہبند سے پورے پاؤں کو ڈھک لیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اقد س سائی آئی آئے میں آئو میں ال اے عائشہ: بیرو ہم خص ہے کہ جس سے اللہ کے فر شیخ بھی ''حیا'' کرتے ہیں، تو میں ال

(صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابه بابعن فضائل عثمان بن عفان رضى المعتدمديث نعبر ١٠٣٠)

#### ايك صحابيه كاوا تعه

اس ہے معلوم ہوا کہ'' حیا'' کا تھم صرف عورتوں کو بی نہیں ہے بلکہ مردوں کو بھی
'' حیا'' کا تھم ہے کہ اپنے گیڑوں میں ، اپنے لیاس میں ، اپنی چال ڈھال میں ، اپنے
طرزعمل میں '' حیا'' کو سامنے رکھیں ۔ اور جب مردوں کو'' حیا'' کا تھم ہے تو عورتوں کو تو
اللہ تعالیٰ نے '' حیا'' بی کے لئے بنایا ہے۔ عورت '' حیا'' کا پیکر ہونی چاہیئے۔'' حیا''
عورت کا زیور ہونا چاہیئے اور جس عورت کے اندر'' حیا'' نہیں وہ عورت کہلانے کی مستحق
نہیں \_ ایک صحابیہ نے اپنے بیٹوں کو صفورا قدس مان اللہ اللہ کے ساتھ جہاد میں بھیج دیا۔
شاید غر وہ احد تھا، یا کوئی اور غروہ تھا۔ ان صحابیہ کو اطلاع ملی کہ آپ کا ایک بیٹا شہید
ہوگیا۔ جب ان خاتوں کو بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی تو گھراہ ہے کی حالت میں گھر
ہوگیا۔ جب ان خاتوں کو بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی تو گھراہ ہے کی حالت میں گھر
ہوگیا۔ جب ان خاتوں کو بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی تو گھراہ ہے کی حالت میں گھر
پر بیٹانی پیش آتی تو صحابہ کرام کے لئے ایک بی طجاور مادئی تھا۔ اس لئے کہ جب کوئی

کو قرار ملتا تھا، وہیں چین اور سکون حاصل ہوتا تھا۔ چنا نچہ یہ خاتون بھی سرکار دو عالم مان تھی ہے۔ ماہ رفالیس تو اس مان تھی کے عالم میں گھرے باہر نکلیس تو اس وقت بھی چا ہوا تھا۔ صرف وقت بھی چا در اس طرح اوڑھی ہوئی تھی کہ پوراجہم اس چا در میں چھیا ہوا تھا۔ صرف ایک آئک کھی ہوئی تھی ، کسی نے ان خاتون سے پوچھا کہ تہمیں اتنا بڑا صدمہ چیش آیا، کہ تمہارا بیٹا شہید ہوگیا۔ اس کے باوجودتم اس اہتمام کے ساتھ گھرے باہر نکلیں کہ تمہارا پوراجہم چھیا ہوا ہے، صرف ایک آئکھی ہے۔ اس وقت اس خاتون نے ایک خوبھورت جملہ کہا کہ:

#### 'ْإِنُ أُرْزَأُ إِبْنَى فَلَنَ أُرْزَأُ حَيَائِنَ ''

کہ میرابیٹا مجھے کھویا ہے،میری''حیا''مجھ نے نبیں کھوئی۔میرا بیٹا جاتار ہا لیکن حیانہیں جاتی رہی۔اگرمیرا بیٹا جاتار ہاتو حیا کا دامن بھی چھوڑ کر بیٹے جاؤں لیٹی بیٹا ہاتھ ہے گیا،حیاباتھ نے نبیں گئی۔

(ابوداؤد، كتاب الجهاد باب فضائل قتال الروم على غيرهم حديث نمبر ٢٢٨٨)

## عورت گھر کے اندر نماز پڑھے

۔ اصل میں میر عورت تھی جس کے ول میں ''حیا'' کا میاحساس تھا اور جس کے بارے میں شریعت نے اپنے ایک ایک تھم میں اس بات کی رعابت رکھی ہے کہ وہ عورت حیا کا دامن نہ چھوڑ ہے۔ چنانچ پنوا تین کو بیتھم ویا کہ نماز کے لئے مسجد وں میں نہ آؤ ، حالا نکہ مسجد کی جماعت بڑی نضیلت کی چیز ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کا تواب تنہا نماز پڑھنے کے مقالے میں ۲۵ گنازیادہ ہے۔ لیکن عورت سے کہا کہ

تمہارے لئے تھم ہیہ کہتم گھروں میں پڑھو۔ بیاس زمانے میں تھم دیا جس زمانے
میں نماز پڑھانے والے خود نبی کریم مان اللہ تھے۔ اس زمانے میں صفور اقد س
مان تیکی نے عورت کوفر مایا کہ تمہارے لئے میرے پیچے نماز پڑھنے ہے بہتر ہیہ کہ
گھر میں نماز پڑھواور فرمایا کہ گھر کے تھی میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہیہ کہ برآ مدے
میں نماز پڑھاور برآ مدے میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہیہ کہ کمرے میں پڑھاور
کمرے میں نماز پڑھنے ہے افعال ہیہ کہ کوٹھری میں نماز پڑھے۔ بی حضور اقد س
مان تیکی کے ارشادات تو از کے ساتھ ہم تک پہنچے ہوئے ہیں۔
(کتاب الصلاة باب التشديد في ذلک بحدیث نمبر ۵۰۰)

# عورت کی نماز میں پردہ کا اہتمام

شریعت نے ہر ہرقدم پر عورت کی ''حیا'' کا خیال رکھاہے۔ چنانچہ نماز
پڑھنے کا طریقہ مرد کے لئے اور ہے۔ عورت کے لئے اور ہے۔ عورت کے لئے جو
طریقہ بیان فرمایا اس میں ستر اور پردہ کا خاص لحاظ رکھا گیاہے مثلاً رکوع مرد
دوسر ے طریقے ہے کرے گا۔ عورت کی اور طریقہ ہے کرے گا۔ مرد کے لئے تھم
یہ ہوئی ہوئی چاہئیں اور
یہ ہوئی ہوئی چاہئیں اور
عورت کے لئے تھم یہ ہے کہ رکوع میں اپنے پاؤں بالکل سیدھے نہ کرے بلکہ آگ
کی طرف تھوڑا تم دے کر کھڑی ہو۔ تجدہ مرددوسر ہے طریقے ہے کرے گا، عورت
دوسرے طریقے ہے کرے گا، عورت کے لئے سجدے کی حالت میں پوراجم
دوسرے طریقے ہے کرے گا۔ عورت کے لئے سجدے کی حالت میں پوراجم
زمین ہے مصل ہونا چاہد ریاسب اس وقت بھی ہے جب عورت تنہا نماز پڑھ دہی

ہےا در کوئی اسکود کیھنے والانہیں ہے۔

(بهشتیزیور، حصه دوتم، صفحه ۱۳۷، باب فرص نماز پژهنے کے طریقه کابان)

## مردول کی افضل صف کونی

حضور اقدس سافیتی کے زمانے میں خواتین مسجد میں آتی تھیں۔ لیکن اس وقت بھی تھم بیرتھا کہ ان کے لئے افضل میہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور اگر وہ مسجد میں آئی تو ان کے لئے افضل میہ ہے کہ سب سے آخری صف میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ:

خَيْرُ صفوف الرِجَالَ ٱوَّلُهَا وَشَرُّ هَا آخِرُهَا،

وَخَيْرُ صِفُوفِ النِّساءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

(مسلم شريف, كتاب الصلاة, باب تسويه الصفوف, حديث نمبر ٥٣٠)

لینی مردول کی صفول میں سب سے بہتر صف پہلی صف ہے۔ اور سب سے بہتر صف آخری صف بری صف آخری صف بری صف آخری صف بری صف آخری صف ہے۔ اور عور توں کی صفول میں سب سے بہتر صف آخری صف ہے اور سب سے بری صف بہلی صف ہے سے یول؟ اس لئے کہ قدم قدم پرعورت کی دورت رہے ، وہ مرد نہ ہے۔

کی دیا'' کا لحاظ رکھا جار ہا ہے۔ تا کہ دعورت' عورت رہے ، وہ مرد نہ ہے۔

نکاح کے ایجاب وقبول کے وقت عورت کی خاموثی

نکائ کے وقت شو ہراور بیوی کے درمیان عقد نکائ کا معاہدہ ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان ایجاب وقبول ہوتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے نکائ کیا، اور دوسرا کہتا

ہے کہ میں نے قبول کیا۔اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر مرد سے کہا جائے کہ تمہارا نکاح فلال عورت سے کیا گیااور اس کے جواب میں اگر مرد خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیتو نکاح منعقر نہیں ہوگا۔ جب تک وہ مردزبان ہے ہیے کہہ دے کہ میں نے قبول کیا \_ اورا گر کسی غیر شادی شدہ عورت ہے کہا جائے کہ تہارا ٹکاح فلاں مرد ے کیا گیا جہیں قبول ہے؟ اگر وہ مورت خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دے تو بھی نکاح منعقد ہوجائے گا، کیوں؟ \_\_ اس کئے کہ گورت کے اندر' حیا'' کھی گئی ہے۔ اوراس کی زبان سے بیہ جملہ لکانا کہ میں نے اس تکاح کو قبول کیا، وہ" حیا" اس جملے کے اداکرنے میں رکاوٹ ہوگی ، اس لئے شریعت نے اس کا لحاظ رکھا کہ اگروہ عورت خاموش بھی رہے، تب بھی نکاح درست ہوجائے گا۔ البتہ اگر زبان ہے انکار کردے گ تو پھر نکاح نہیں ہوگا\_\_\_ درحقیقت اس میں عورت کی فطرت کی رعایت رکھی ہے كرعورت كاندرحيا مونى جائي حيا" كالقاضديب كرشادي بياه كالفظازبان عنكالتي وياء مرم آيـ

(محجح مسلم كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق حديث نمبر ١٣٢٠)

## عورت كاغافل ہونااس كاحسن ہے

شریعت کے جینے احکام ہیں نمازروزے سے لے کرنکاح وطلاق تک ان میں عورت کے لئے "حیا" کے عضر کو منظر رکھا گیا ہے۔ اس لئے ہر تھم میں ستر اور پوشیدگی کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ پوشیدگی کو مدنظر رکھا گیا ہے اور قرآن کریم میں عورتوں کی جو تعریف کی گئی ہے۔

#### ال شيرالفاظين:

#### ٱلْمُحْصَنْتِ الْغَفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ

(سورةالتور: ٢٣)

" کفضنت " پاک وامن عورتیں، " غافیلات " ال کفظی معنی ہیں اس کے فالت سے بہت زیادہ باخبر منظمت میں رہنے والی عورتیں " لیعنی دنیا جہاں کے حالات سے بہت زیادہ باخبر شہیں۔ یہ عورت کے لئے تعریف کی صفت ہے کہ وہ حالات سے باخبر ند ہو۔ مرد کے لئے غافل ہونا برائی کی صفت ہے، اس لئے کہ یہ خواتین اپنے فرائفن میں منہمک ہیں۔ اس کے کہ یہ خواتین دنیا کے حالات سے ہیں۔ اس وجہ سے یہ خواتین دنیا کے حالات سے غافل ہونا اچھی بات ہے۔

#### آستهآسته پردهانه گيا

اسلام نے عورت کے '' حیا'' کا جتنا پاس رکھا تھا، افسوں صدافسوں حسرت صد حسرت کہ آج شریعت کے سب احکام کو پامال کر کے آج کے اس دور ہیں ہے جیائی قابل تعریف بن گئی ہے اور'' حیا'' کے سارے احکام کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ پہلے برقع اترا، پھر چاور اتری، پھر دوپیٹہ جو گئے ہیں ایک لکیر کی طرح رہ گیا تھا وہ بھی اتر گیا، اب لباس بھی ایسا ہے کہ گلا کھلا، سینہ کھلا، بال کھلے، پیٹ کھلا، کم کھلی اور اب کوئی جسم کا حصہ باتی نہ رہا جو کھلا ہوا نہ ہو۔ عورتوں کا تو یہ حال ہوا ہی تھا۔ وہ مرد حضرات جن کے ہاتھوں ہیں گھر کی لگام تھی ان کے دلوں سے غیرت فنا ہوگئی۔ اکبر مرحوم نے بڑی اتھی بات کہی تھی کہ:

بے پردہ مجھ کو کل نظر آئیں چند بیمیاں اکبر غیرتِ قومی سے زمین میں گڑ محیا پوچھا جوان سے بیمیو! پردہ تمہارا کہال محیا کہنے لگیں کہ عقل پر مردوں کی پڑ محیا

واقعہ یبی ہے کہ آج مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اپنی آ تھھوں کے سامنے بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں۔ اور اس کے باوجود کا نوں پر جو انہیں ریگتی، زبان سے پچھ کہنے کی تو نیتی نہیں ہوتی۔

مغرب كنقش قدم پرمت چلو

وہ باپ اور بین جن کی زبان پر کبھی اس قتم کی بات نہیں آسکتی تھی لیکن آج باپ اور جوان بین ایک ساتھ بیٹھ کر حیا سوز قلمیں دیکھ رہے ہیں۔ بتاؤ پھر ''حیا'' کا جنازہ آفل جائے تو پھر یا در کھوجب بندٹو ٹا توسیلاب آئے گا۔ وہ آرہاہے، اس کی ساری ذمہ داری گھر کے بڑوں پر عائد ہوتی

ہے \_\_ اس دور کے اندرگھر کے بڑوں نے اتنی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے کہ ماضی میں \_\_\_\_ اس دور کے اندرگھر کے بڑوں نے اتنی غفلت کا مظاہرہ کیا ہوگا ، آئکھول سے دیکھ رہے ہیں کہ اولا دجہنم کی طرف دوڑ رہی ہے اور

آگ کے انگارے کھارہی ہے، لیکن زبان سے ایک جملہ ادائیں ہوتا کہ بیٹا براستہ جہنم کا راستہ ہے \_\_ آ تھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بیقوم تباہی کی طرف جارہی

ہے \_\_مغرب میں تباہی انی رائے ہے آئی۔ اور آج پوری قوم نے بھی وہی راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔اگر اس پر بند نہ باندھا گیا تو یا در کھو، وہی مناظریہاں بھی نظر آئی گے جومناظر آج وہاں نظر آرہے ہیں اوراس کی کچھ جھلکیاں نظر آنے لگی ہیں۔اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔

بيوى بچول كوبھى جہنم سے بچاؤ

صرف نمازروز دادا کرلیا۔ متجد میں جا کرصف اقل میں نماز پڑھ لی میں کو پکھے کی جنہے کہ ل قرآن کر ممکن جارہ میں کہاں میں الکون میٹریزاں استقرم جاری ہوں

ذکر و بیج کرلیا، قر آن کریم کی خلاوت کرلی لیکن بیٹی غلط رائے پر جارہی ہے، فخش لباس پین رہی ہے۔ بے پر دہ لباس پین رہی ہے، لیکن باپ کو بھی تو فیق نہیں

ی بی کہاں کوٹوک دیں۔ یا در کھو، قیامت کے روز تمہاری گردن چکڑی جائے گی۔اللہ

تعالی تم ہے پوچیس کے کہ بیرسب کچھ تنہاری آنکھوں کے سامنے ہور ہاتھا۔ تم نے اس کورو کنے کے لئے کیا قدم اٹھایا؟ \_\_\_ جس طرح نماز روز ہ ضروری ہے، جس طرح

انسان کے لئے اپنی اصلاح ضروری ہے، ای طرح اینے اولا دکی اور اینے گھر والوں

کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم نے صاف صاف فرمادیا:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا قُوَّا ٱنْفُسَكُمْ وَٱهْلِيْكُمُ تَأَرًّا

(سورةالتحريم: ٢)

اے ایمان والو! اپنے آپ کو مجس آگ ہے بچا دُ اور اپنے گھر والول کو بھی

آگے ہے بحاؤ۔

آج ماں باپ ایسی بیٹی پرفخر کرنے لگے ہیں

آج خواتین نے باریک اور چست لباس بہننا شروع کردیا۔ آج سے پہلے

کوئی خاتون'' حیا'' کے جذیبے کے تحت ایسالباس پیننے کا تصور بھی نہیں کرسکتی تھی۔ آج وہ لباس پہن کرخوا تین فخرمحسوں کرتی ہیں۔ ماں اس کود کیھے رہی ہے، باپ اس مٹی کو د کیجہ رہاہے کہ بیٹی ایسالباس میمن رہی ہےٹو کنارو کنا تو دور کی بات ہے، اس پر مال باب آج فخرکرتے نظرآتے ہیں کہ بٹی ترتی کی راہ پرگامزن ہے اور اگر کوئی دوسر احض اس پر ٹو کے تو باپ کی طرف سے جواب و یا جاتا ہے کہ بھائی، آج کا زمانہ ہی ایسا ہے۔زمانہ کےمطابق اولا دچل رہی ہے۔ ذراان کو بھی مزے اڑانے دو\_ اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں۔ایک میرکہ یا توتم نے جوطریقہ اختیار کیا تھاوہ غلط تھا، یا پیغلط ہے۔ اگرد وطریقه غلاتها جوتم نے اختیار کیا تھا تو ایک مرتبہ کھل کر زبان سے کہدو کہ بھائی، وہ طریقہ جوہم نے اختیار کیا تھا، وہ غلط تھا اور وہ دین کی باتیں جولوگ کہا کرتے تھے، وہ سب نضول بالتين تميس اب تو زماند كے ساتھ جلنا جاہے \_\_ اورتم مجى اپنا بدلباده ا تارکراس صف میں شامل ہوجاؤ یا مجراگرتم یہ جھتے ہو کہ بیراستہ بھی نہیں ہے تو جبتم اپنی آنکھوں ہے اولا دکوجہنم کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہواور پھر بھی تہیں ہوشنبیں آتا۔اس سے زیادہ غفلت کی بات اور کیا ہوگ؟

## کل کوبیاولادتمهاری عزت اتاریگی

ماں باپ کا یفرض ہے۔ گھر کے ہر بڑے کا یفرض ہے کہ وہ اپنی اولا دکوائی پرٹو کے، نری ہے، عجت سے ذہن بنانے کی کوشش کر ہے۔ اور اگر نری اور محبت سے کام نہ بے اور تختی کی ضرورت پیش آئے تو تختی بھی کر ہے۔ یا در کھو، کل کو یہی اولا د تمہاری عزت اتار کر کھ دے گی۔ جس اولا دکی رضامندی کی خاطر، جس اولا دک خوشنودی کی خاطرتم خدا کوناراض کررہے ہو، یہی اولادکل کوتمہاری عزت اتارے گ اورتمہاری پگڑی اتارے گی اوراتار ہی ہے۔ اکبر مرحوم نے خوب کہاتھا:

ہم الین سب کتابیں قاتل منبلی سمجھتے ہیں . جن کو پڑھ کر بیٹے باپ کو خبلی سمجھتے ہیں

کل بیشکوہ مت کرنا کہ ہماری اولا دہاتھ سے نکل گئے۔اور بیشکوہ مت کرنا کہ اولا دہمارے حقوق ادانہیں کررہی ہے،تم نے اگر اولا د کاحق ادانہ کیا اور اولا د کوجہنم میں جانے سے ندرو کا توکل کوتم اس سے حقوق کا مطالبہیں کر کتے۔

#### ورندم پکڑ کرروگے

یں اسے ایسے اور ہارے ہوں کہ دنیا بھر کے واقعات میرے سامنے آتے ایسے ایسے ایسے ایسے اور ما کی سر پکڑ کرروئی ایس ایسے ایسے اور ما کی سر پکڑ کرروئی ایس وقت روئے جبرونے ایس کہ ہماری بیٹی اور ہمارے بیٹے کا کیا حشر بن گیا۔لیکن اس وقت روئے جبرونے سے کوئی فائدہ نہیں اور پانی سرے گزر چکا۔ تباہی آچکی ، اس کے بعدرونے سے پکھ حاصل نہیں۔اگر اس برے انجام سے بچنا ہے تو خدا کے لئے پہلے دن سے رکاوٹ والواور پہلے دن سے رکاوٹ والواور پہلے دن سے جول کے ذبمن بنانے کی کوشش کرو۔ پہلے دن سے حالات کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ پہلے دن سے حالات کو درست کرنے کی کوشش کرو کے اور بیرے مورت ہارہی ہے، درست کرنے کی کوشش کروگے اور اور میروکے والوں کے اندر پیدا کرو۔ پہلے دن سے بی ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ پہلے دن سے بی ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ پہلے دن سے بی ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ پہلے دن سے بی ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ پہلے دن سے بی ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ پہلے دن سے بی ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ پہلے دن سے بی ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ پہلے دن سے بی ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ پہلے دن سے بی ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ پہلے دن سے بی ان کے دلوں بی حیااور شرم کا بی ڈالو۔ اگر پیش کروگے تو جوسیال بانڈر ہا ہے پوری ان کے دلوں بی حیااور شرم کا بی ڈالو۔ اگر پیش کروگے تو جوسیال بانڈر ہا ہے پوری

قوم اس سلاب کے اندر بہہ جائے گ۔

### كطےعام بدكاري كاار تكاب

ایک حدیث بی نی کریم مان الی کیا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے

کہ لوگ آپی بیں بدکاری کا ارتکاب کھلے عام کیا کریں گے۔ اور اس زمانے بیل

سب ہے بہتر وہ فخض ہوگا جوان بدکاری کرنے والے مروو کورت سے بیہ کے گا کہتم بیہ

عل کسی آڑ بیں جا کر کرلو \_\_\_ اس عمل ہے منع کرنے کی سکت اس کے اعدر بھی نہیں

ہوگ ۔ یہ بات سرکارووعالم سائن کی اس زمانے بیل فرمائی تھی جب کسی کے ذبن بیل

میں اس کا تصور بھی نہیں آسک تھا کہ ایسا بھی ہوسکتا ہے لیکن آپ پورپ اور اسریکہ بیل

جا کرد کھے لوء کہی ہور ہا ہے۔ ایک اور حدیث بیل حضورا قدس سائن کی گا کے انداز کر ایسان کہ سے کی صف بیل آئے گا۔ یعنی گرموں

زمانے بیل ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کد سے کی صف بیل آئے گا۔ یعنی گرموں

اور گدھیوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے جی وہ مردول اور کورتوں کے درمیان

ہوجا کس گے۔

## ''حیا'' کو بچانے کی فکر کرو

اگر اس معاشرے کا بیانجام نہیں دیکھنا چاہتے تو خدا کے لئے اپنے آپ کو سنبالو، اور اپنی اولا دکوسنبالو، اور اس بے حیائی کی لعنت سے بیچنے کی فکر کرو۔ سر کاردو عالم من ظاہر چود وسوسال پہلے بیڈر ماگئے کہ:

"اَلْحَيّا مُشْعُبَةً مِّنَ الْإِيْمَانِ"

اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو\_\_\_ آج پورے ملک میں پورے شہر میں ہر جگہ بیشور ہے کہ بدامنی ہے، بے چینی ہے، گھر میں سکون نہیں، باہر قدم نکالنا مشکل ہے، چوریاں ہور بی ہیں۔ ڈاکے پڑرہے ہیں۔ قتل وغارت گری کا بازار گرم ہے ارے بیرسب اللہ تعالی کاعذاب ہے جوہم پر نازل ہور ہاہے۔ بیرسب کھھان اعمال کی بدولت ہورہاہے۔ہم نے بی حیا کا جنازہ تکال دیا ہے۔ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافر مانی کی \_\_ بیسب پچوبھی کررے ہیں اورجب پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتاد یجئے جس سے جارا قرض ادا ہوجائے۔جس سے جاری ہاری دور موجائے \_\_ ہماری وعاعمی کیوں قبول نہیں مور بی ہیں؟ \_\_ اس لئے کہ سر ے لے کریاؤں تک ہم اللہ تعالی کی نافر مانی میں غرق ہیں۔ جب تک انسان اللہ کی نافر مانی نہ چیوڑے اس وقت تک بیرو ظیفے بچے کام نہیں آتے۔اللہ تعالی ایخ فضل و کرم ہے مینم ہم کوعطافر مادے اور' حیا'' جوہم میں سے رخصت ہورہی ہے اللہ تعالیٰ اس کووالیں لےآئے اور ہمارے دلول میں ایمان کے نقاضوں برعمل کرنے کا جذبہ بیدا فرمادے آمین۔

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَبُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَيِينَ





# حیا کی حفاظت کے طریقے

أَنْ الاسلام حضرَت مُولانا مُفَعَى حُبِكُنَ عِلَى عُلَيْهِا عَلَيْهِا فَيَ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا







#### بشب الليالق شلن الترجيب

# حیا کی حفاظت کے طریقے

عَنْ أَفِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْإِيُمَان بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُغْبَةً أَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلهَ إِلَّا اللهُ وَ آَدُنَاهَا إِمَاطَةُ الْإِذْى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيّا ُ شُغْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ.

(رياض الصالحين باب في بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر ١٢٥)

(صحيح مسلم، كتاب الايمان, باب بيان عدد شعب الايمان, حديث نمبر ٣٥)

تتمهيد

بزرگانِ محترم وبرادرانِ عزیز! گزشته چند جمعوں سے اس مدیث کا بیان چل رہاہے، جو انجی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ، اس مدیث میں حضور اقدس مانظیے نے ایمان کے شعبوں کا تذکرہ فر مایا ہے کہ ایمان کا سب سے افضل شعبہ ''لَا إِلٰهَ إِلَّالِينَهُ'' ہے، لیمنی توحید پر ایمان لانا، اور سب سے ادنی شعبہ رائے سے 'تکلیف دہ چیز کو ہٹادینا ہے۔ دونوں کا تفصیلی بیان گزشتہ جمعوں میں ہو چکا، القد تعالیٰ ہمیں ان پڑکل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

#### خاص طورير" حياء" كابيان كيون؟

گزشتہ جمد کوئن کیا تھا کہ اس حدیث میں حضورا قدس می اللے اللہ علیمہ افضل شعبہ بھی بتا دیا اور اونی شعبہ بھی بتادیا۔ اس کے بعد ایک جملہ بالکل علیمہ علیہ انداز سے بیان فرمایا کہ' وَالْحَیّاءُ شُعُبَتُهُ مِّن الْإِیْمَانِ ''اس حدیث میں درحقیقت اس طرف اشارہ فرمادیا کہ' حیا''ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس کے معنی یہ بیں کہ اگر کسی کے اندر حیا نہیں ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے۔ اگر'' حیا''اٹھ منی یہ بیں کہ اگر کسی کے اندر حیا نہیں ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے۔ اگر'' حیا''اٹھ مانی تو گویا ایمان ادھورا ہوگیا۔ اس وجہ سے ایک اور حدیث میں حضور اقد س

## "إِذَالَمُ تَسُتَحِ فَافْعَلُمَا شِئْتَ"

(صحیح بعادی کتاب احادیث الانبیاء باب معبر ۵۱ حدیث نمبر ۳۳۸۳)
جب تمهارے اندر ''حیا'' ندر ہے تو جو چاہو کرو۔ پھر تمہیں کوئی چیز رو کے والی نہیں ، کیونکہ اللہ تعالی نے ''حیا'' کو انسان کے دل میں ایک پہریدار بنا کر بھادیا ہے۔ جوانسان کوغلط کام کرنے ہے، گناموں ہے، فحاثی ہے، عریائی ہے، بے حیائی ہے، جوانسان کوغلط کام کرنے ہے، گناموں ہے، فحاثی ہے، عریائی ہے، بے حیائی ہے، بے شری ہے دو کہا ہے۔

#### انسانی فطرت میں''حیا''موجودہے

کوئی بھی انسان ایسانہیں ہے جس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ''حیا'' ندر کھی ہو لیکن لوگ بر ہے ماحول کی وجہ ہے، بری صحبت کی وجہ ہے بیفا ہوتا ہے، اس کے بجین کے ہے بیفا ہوتا ہے، اس کے بجین کے زمانے میں بھی اس کے اندر حیا کا مادہ ہوتا ہے، شرم کا مادہ ہوتا ہے، اس کے بچین کے نائجھ ہے، اسکے اندر حیا کا مادہ ہوتا ہے، شرم کا مادہ ہوتا ہے، ایک بچہ جو ابھی نا بجھ ہے، اسکے اندر عقل نہیں، لیکن جو با تیں فطر تا بڑی ہیں، وہ بچہ ان باتوں سے شرم کا احساس موجود ہوگا۔ مثلاً چھوٹے بچک کے بیشاب بخانے کی بات کرو، انسانی عور سے غلظ کی بات کرو، انسانی عور سے خلاب میں واضل فرماد یا ہے۔ یہ فطر سے کا نقاضہ ہے۔

## ماں باپ بچے کو یہودی اور نصر انی بنادیتے ہیں

لیکن جوں جوں ماحول بگڑتا ہے، محبت بگڑتی ہے، تربیت خراب ہوتی ہے، ای رفتار ہے'' حیا'' بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم مناطقین نے ارشادفر مایا:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَقِ فَأَبَوَا لَا يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَ الِهِ، أَوْ يُنَصِّرَ اللهِ، أَوْ يُنَصِّرُ اللهِ، أَوْ يُنَصِّرُ اللهِ، أَوْ يُنَصِّرُ اللهِ، أَوْ يُنَافِي اللهِ عَلَى اللهِ عَل

(صميح بخارى كتاب الجنائل باب ماقيل في او لادالمشر كين حديث نمبر ١٣٨٥)

ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی نطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ لینی نطرتِ انسانی . جس پرالله تعالیٰ نے اس کوتخلیق کیا ،اس پر وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیج میں اس کے اندر فطری صفات موجود ہوتی ہیں \_\_\_ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچیہ بالکل مج سویرے بیدار ہوجا تا ہے اور رات کوجلدی سوجا تا ہے ، پھر رفتہ رفتہ ماحول کے اڑے وہ مجرتا خیرے بیدار ہوتا ہے، اور تاخیرے سوتا ہے۔ بیاس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت پر پیدا کیا ہے اور ابتداء میں اس یجے کی مفات، اس کی سوچ ، اس کے خیالات سب نطرت کے مطابق ہوتے ہیں \_ \_ تو ہر بچہالی فطرت پر پیدا ہوتاہے، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنادیتے ہیں، یانصرانی بنادیتے ہیں، یا مجوی بنادیتے ہیں۔ ماں باپ کے اثر سے اور محمر ملو ماحول کے اثر سے اس کے حالات بدلتے چلے جاتے ہیں۔اوربعض اوقات وہ ایمان ہے بھی خارج ہوجا تا ہے۔ بہر حال ، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ایک"حیا"کامادورکھاہے۔

#### حضرت آ دم عالنا ہے بتول ہے بدن ڈھا نینا شروع کرویا

جس وقت شیطان نے حضرت آدم طلاق کو بہکایا اور وہ درخت جس کے کھانے کی ممانعت کی گئی ہاں کے بارے میں شیطان نے کہا کہ یہ کھالو۔حضرت آدم طلاق سے نفرش ہوئی اور اسکی باتوں میں آ کر اس درخت سے کھالیا۔ تو قر آن کریم کے اندریہ آیا ہے کہ اس درخت کے کھانے کالازی نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کا جولباس

حضرت آدم ملالِتُلا اور حضرت حواکو پہنایا گیا تھا۔ وہ لباس انز ناشروع ہو گیا۔ جب وہ لباس انزا، اور بربطی کا سامنا چیش آیا اور اس وقت تک احکام بھی پورے نازل نہیں ہوئے تھے۔ احکام کی تفصیلات بھی نہیں آئی تھیں، لیکن جب ان دونوں نے بیدد کیما کہ لباس انزر ہاہے اور بربطی ہورئی ہے توفکر دامن گیر ہوئی کہ کسی طرح اینے آپ کو

ا ہے سر کو چھپائی قرآن کریم میں فرمایا:

فَلَتَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَلَثَ لَهُمَا سَوَا عُلَمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا وَطَفِقًا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا وَطَفِقًا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا وَسُرةَ وَالْعَرَافِ: ٢٢)

داخل کردی ہے۔جب جبلت اور فطرت ہی خراب ہوجائے تو اس وفت اس کی''حیا'' کا جناز ونکل جائے گا اور اس کوا حساس بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہو گیا۔

حیا کے تحفظ کے بے شار درواز ہے

چنانچ آج کے دور میں ''بر بنگی''با قاعدہ ہنر بن گئ۔اس وجہ سے کہ فطرت من م ہوگئی اور اب وہ انسان انسان ندر ہا۔ بلکہ جانور بن کر کتے اور بلی کی صف میں آگیا۔ گدھے اور گھوڑے کی صف میں آگیا اور اپنالباس اتار ناشر وع کرویا \_ اللہ تعالی تو مالک الملک ہیں، عالم الغیب ہیں، تمام آنے والے حالات کاعلم رکھتے ہیں۔اس لئے الله تعالی جانے ہیں کہ اگر انسان اس فطرت سلیمہ کوچھوڈ کر آ مے بڑھے گا تو یہ کی صد پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اسلام نے اس' حیا'' کے تحفظ کے لئے بے ثمار درواز ب اور بند باندھے ہیں اور دور ہے احکام دینے شروع کئے ہیں، تا کہ انسان بے حیائی کے ممل کی طرف آ گے نہ بڑھے۔ اس کی'' حیا'' اور'' شرم'' کا تحفظ ہو سکے۔

ا پن نگاہیں بیجی رکھو

ان تمام احکام میں سب سے پہلا تھم'' آگھ' سے شروع ہوتا ہے۔قر آن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:

قُلْ لِلْمُؤْمِدِيْنَ يَغُضُّوا مِنَ أَبْصَارِ هِمْ وَيَخْفَظُوا فُرُوْجَهُمُ لَ وَقُلْلِلْمُؤْمِدِيْنَ يَغُضُضْنَ مِنَ أَبْصَارِ هِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَقُلْلِلْمُؤْمِدُتِ يَغْضُضْنَ مِنَ أَبْصَارِ هِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ (سورةالنور: ٣٠\_٣)

آپ مؤمنین ہے کہ دیں کہ دواپنی نگاہوں کو نیچار کھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور مومنات ہے کہدو کہ دواپنی نگاہوں کو نیچار کھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں \_\_ انسان کی'' حیا'' کے شخط کے لئے جو بند باند ھے جار ہے ہیں۔ اس میں سب ہے پہلا بند آئھ پر باندھا۔ کیوں؟ اس لئے کہ حضور اقدس

سَ اللَّهِ عَفِر ما ياكه: ''اَلتَّظُرُ سَهُمُّ مِنْ سِهَامِرِ إِبْلِيْسُ''

(كنر العمال, كتاب الحدود في انواعل الحدود, حديث نمبر ١٣٠٤)

كرينظر ابليس كے تيروں ميں سے ايك تير ہے۔ اور جب يه تيرلگ جاتا ہے تو

اس کے بعدانسان فلطراستے پر پڑجاتا ہے۔ ایک نظر انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے

مارے حضرت مجدوب معاحب میشنهٔ کاشعرے کہ:

پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر بات آئی تھی قیامت ہوگئی

بعض ادقات ایک نظرانسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے۔اس لئے بی<sup>تھم</sup>

دے دیا کہ اگر تہمیں "حیا" کا تحفظ کرنا ہے اور اس حیا کو بچانا ہے توسب سے پہلے

آ ٹھے کو بچانا ہے کہ میآ ٹھے خلط جگہ پر نہ پڑنے پائے۔ میں جیاروں طرف سے حملہ کروں گا

کوراندہ درگاہ کیا گیا اور اس کو جنت ہے نکال دیا گیا تو اس نے بڑی شیخیاں بھاریں اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، آپ نے جمعے جنت سے نکالاتو ہے اور اس آ دم کو جمع

پر فوقیت فرمائی ہے تو میں بھی اس آ دم کی اولا دے بدلہ لوں گا۔ کس طرح بدلہ لوں گا؟ اس کے بارے میں قر آن کریم میں اس کا مقولہ قل کیا ہے کہ:

لَاتِيَنَّهُمْ يِّنْ بَيْنِ آيْدِينِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَ

شَّمَّ أَيْلِهِمْ اللهِ مُنْ اللهِمْ اللهِمْ اللهِمْ اللهِمْ اللهِمْ اللهِمْ اللهِمْ اللهِمُ اللهِمُمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُمُ اللّهِمُمُ اللهِمُمُ اللهِمُمُ اللهِمُمُ اللهِمُمُ اللهِمُمُ اللهِمُمُ اللهِمُمُ اللهِمُمُمُ اللهِمُمُ اللهِمُمُ اللهِمُمُ اللهِمُمُمُ اللهِمُمُ اللهِمُمُ اللهِمُمُ اللهِمُمُ اللهِمُمُمُ اللهِمُمُمُ اللهِمُمُمُ اللهِمُمُمُ اللهِمُمُمُ اللهِمُمُمُ اللهِمُمُمُ اللهِمُمُمُ اللّهِمُمُمُ اللهِمُمُمُ اللهِمُمُمُ اللهِمُمُمُ اللّهِمُمُمُ اللّهِمُمُمُمُ اللّهُمُمُمُ اللّهِمُمُمُ اللّهِمُمُ اللّهِمُمُمُ اللّهِمُمُمُمُمُ اللّهِمُمُمُمُ اللّهِمُمُمُمُ اللّهِ

میں آدم کی اولاد کے پاس سامنے ہے آؤں گا، پیچھے ہے آؤں گا، اور اسکے . دائیں ہے آؤں گا اور اسکے بائیں سے آؤں گا۔ لینی چاروں طرف سے ان پر حملے کروں گا\_ حضرت تھانوی پُر ایا کرتے تھے کہ ابلیس نے چارست کا تو ذکر

کردیا۔ داکیں کا، باکیں کا، سامنے کا بھی، پیچھے کا بھی۔ لیکن دوستیں بیان کرنا بھول

گیا، ایک اوپر کی ست اور ایک ینچے کی ست \_ اس ہمعلوم ہوا کہ شیطان کے جلے

سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ یا تو اوپر سے تعلق قائم کرلو، یا پنچے سے تعلق قائم کرلو۔ اب

اگر بازار میں چل رہے ہواور اوپر کی طرف د کھے کرچلو گے تو ٹھوکر کھا کر گرو گے۔ للذا

ایک بی راستہ ہے کہ اپنی آئھوں کو پنچے کرلو۔ جب آئھیں پنچے کر کے چلو گے تو

شیطان کے حملے سے فئے جاؤگے۔ اس لئے شرعا پیچم دیا گیا کہ اپنی آئھوں کو پنچ

گرکے چلا کرو۔

#### حضرت ڈاکٹرعبدالحی صاحب اورنگاہ کی حفاظت

 نبیں کرتے تھے بلکہ بات کرتے ہوئے نگاہ نیجی رہتی تھی۔

ابنی نگاه اور دل کی حفاظت کرلو

حضرت فرماتے ہے میں نے حضرت تھا نوی پیشن کو خط میں لکھا تھا کہ حضرت: اس طب کے پیشے میں تو بڑا فتنہ ہے۔ مردوں اور عورتوں دونوں سے واسطہ پیش آتا

ے، کس طرح اینے آپ کو بدنگاہی سے بچایا جائے۔جواب میں حضرت نے صرف یہ

" این نگاه اور دل کی حفاظت کرلو، ش مجی دعا کرتا ہوں "

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ ایبا معلوم ہوتاہے کہ دل پھر ہوگیاہے۔اب مجھے یہ معلوم بی نہیں ہوتا کہ میرے سامنے کون ہے؟ مردہے یا عورت \_\_\_ بہر حال ، نگاہ کو نیچر کھنے کیلئے مشق کی ضرورت ہے پھر اس کے نتیج میں شیطان کے تیروں سے حفاظت ہوسکتی ہے۔ اس کے سوا اور کوئی

كفاركي حال

راستة بيل.

حضرت فاروق اعظم رفی این کے دور میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح افی شام کے گورز ستھے۔انہوں نے شام کے اندررومیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، محاصرہ لمباہو گیا اوروہ قلعہ کی طرح فتح نہیں ہور ہا تھا اور اندر کے لوگ بھی پریشان ستھے کہ اتنا لمباہو گیا اوروہ ہوگیا۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہیں ہے۔ اندر کے لوگوں نے بالآخریہ چال

چلی کے مسلمانوں کوفتنہ میں مبتلا کردو۔اوران سے بیکہو کہ ہم تمہارے لئے قلعہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور تم قلعہ کے اندر داخل ہوجا و اور چال بیہ چلی کہ مسلمانوں کے پورے لئے کو کو ایک سیج ہوئے بازار سے گزاریں۔اور بازار کے دونوں طرف نوجوان لؤکیوں کو دینوں طرف نوجوان لؤکیوں کو دیائش کے ساتھ بٹھا دیا۔اوران لؤکیوں سے بیے کہد دیا کہ اگر بیا مسلمان تم سے آکر کوئی تعرض کریں توتم مزاحمت مت کرنا۔رکاوٹ مٹ ڈالناوہ جو چاہیں کریں۔

#### كافرول كامقصد

اس چال کے ذریعہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ سلمان کافی عرصہ سے اپنے گھروں

سے نظے ہوئے ہیں اور اپنے گھروالوں سے چھوٹے ہوئے ہیں اور جب فاتخانہ شان

سے شہر میں داخل ہو نگے اور دونوں طرف بنی سنوری نوجوان لڑکیاں نظر آئی کی آتو یہ
مسلمان ان لڑکیوں کے ساتھ فتنے میں جنا ہوجا نیں گے اور اس وقت جب یے ففلت
کی حالت میں ہو نگے اس وقت ہم ان پر حملہ کر کے ان کوختم کردیں گے سے پوری
اسکیم بنا کر حضرت ابوعبیدہ بن جراح بڑا تھ کو پیغام بھیجا کہ ہم ہتھیار ڈال دے ہیں اور
قلعہ کا دروازہ آپ کے لئے کھول رہے ہیں۔ آپ لشکر کو لے کراندردافل ہوجا کیں۔

حضرت ابوعبيده بن جراح بناتنؤ كي فراست

حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈٹائنز کوتو کچھ پیٹنبیں تھا کہ کیا سازش ہور ہی ہے لیکن سر کار دوعالم مناہ ٹائیلا نے فرمادیا تھا کہ:

#### إِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْهُوَّمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْدِ اللَّهِ (ترمدي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الحجى حديث نمبر:٣١٢٧)

کہ مؤمن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا ہے۔ بہر حال ،
حضرت ابوعبیدہ بن جراح بڑاتن کو پہتر تو پچھنیں تھالیکن ان کی فراست نے بیا ندازہ
کیا کہ یہ جواچا نک اور اتنی آسانی کے ساتھ دروازہ کھولنے کی پیش کش کردی ہے جبکہ
بیما صرہ اتنا طویل ہور ہا تھا۔ تو ضروران کی کوئی سازش معلوم ہوتی ہے چنا نچہ جب
لیکٹر قلعہ میں واخل ہونے کے لئے روانہ ہونے لگا تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح
مرافئونے پورے لیکٹر کو جمع کر کے فرما یا کہتم اس قلعہ کے اندر داخل تو ہورہے ہو۔ بس
فرآن کریم کی آیت سنتے جا وَاورائ آیت پر عمل کرتے ہوئے داخل ہوجا وَ۔اور بیہ
قرآن کریم کی آیت سنتے جا وَاورائ آیت پر عمل کرتے ہوئے داخل ہوجا وَ۔اور بیہ
آیت تلاوت کی:

تُلُلِّلُهُ وَمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنَ أَبْصَارِ هِمْ وَيَخْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ لَ تُكُلِّلُهُ وَجَهُمْ اللهِ (٣٠٠)

کہ مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگا ہیں پنجی رکھیں اور اپنی شرم گا ہوں کی حفاظت کریں اور مومنات سے کہدوہ کہ وہ نگا ہیں پنجی رکھیں اور اپنی شرم گا ہوں کی حفاظت کریں سننے والے صحابہ کرام وضل اللہ بھی ہے، اور وہ تو اس آیت پر بہلے ہی شکل کرنے والے تنے اور اس وقت خاص طور پر تنبیہ ہوگئی۔ اور اسکے بعدوہ لیکر روانہ ہوگیا ۔ والے تنے دالوں نے لکھا ہے کہ وہ فشکر اس طرح قلعے کے اندر افکر روانہ ہوگیا ہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ فشکر اس طرح قلعے کے اندر واضل ہوا کہ کی ایک ایک کون جیٹا ہے اور با میں کون

بیٹا ہے اور پورالشکراس بازار ہے گزرگیا۔اور کسی کواحساس بھی نہ ہوا کہ دائیں اور بائیں فتنے کے کیا سامان اکٹھا کیا ہواہے؟ اللہ تعالٰی نے اس طرح ان حضرات کواس فتنے ہے بچالیا۔

## آنکھ برای نعمت ہے

پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہول کہ بیآ تکھ اللہ تعالی کی گنتی بڑی نعمت ہے اور کب سے بیٹمت کی ہوئی ہے اور اس کے ذریعہ انسان کتنے کام انجام دے رہاہے اور مفت میں بینعت حاصل ہوگئ۔اس کے لئے کوئی پائی بیسے خرج نہیں کرنا پڑا۔اوراس ك حاصل كرنے كے لئے محنت اور مشقت نبيس كى \_ كھر بيٹے يانعت حاصل ہوگئ \_ اور ساری عمر انسان اس سے فائدہ اٹھا تاہے، چونکہ بغیر محنت اور بغیر مشقت کے مل گئی ہے۔ بغیر بیسے خرج کئے ال می اس لئے اسمی قدر نہیں۔اس محض سے یوچھوجواس نعت ہے محروم ہے، ساری دنیا کی دولت فرج کر کے بھی اگر وہ بینائی واپس لوٹ سکے تو وہ اس کے لئے تیار ہوجا تاہے، آج خدا نہ کرے ہم میں ہے کی کی بیٹائی پر ذرا آ پنج آنے لگے تواس وقت اس بینانی کو بچانے کے لئے کتنے چیے اور کتنی دوڑ وحوب کرنے کے لئے انسان تیار ہوجا تاہے۔ آئی بڑی نعمت اللہ تعالٰی نے عطافر مارکھی ہے \_ اور اس کے استعال پرکوئی یا بندی نہیں لگائی صرف اتنافر مادیا کہ بیسر کاری مشین ہے۔ اس کھیجے جگہ پراستعال کرو۔غلط جگہ پرنگاہ نہ پڑے، کسی نامحرم پرنگاہ نہ پڑے۔بس ا تنادهیان کرلو۔

### پھرحلاوت ایمانی عطافر ماتے ہیں

ساتھ میں یہ بھی فرماد یا کہ اگر تگاہ کو غلط جگہ پر استعمال کرنے کا نفسانی تقاضہ ہور ہاہواور انسان اللہ ہے ڈرکر ، اللہ تعالیٰ ہے خوف کھا کر اپنی اس نگاہ کو غلط جگہ ہے کھیر لے تو اللہ تعالیٰ اس نگاہ کو پھیر نے کی برکت ہے اس کو ایس حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں بدنگاہی کی لذت تیج در تیج ہے بہر حال ، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول سائن تھی ہوئی چاہے گئی نور ہے ہور سے اور سے ماصل ہوتی ہوئی چاہے گئی سے چر ضرف تمناؤں ہے اور اگر دور سے حاصل ہوتی ہوئی چاہے گئی ہوئی چاہے گئی نے اور اللہ کے رسول مثن کر بی ہوئی چاہے گئی نور کے اس کے کہ آئے گئے گئی ہوئی چاہے گئی ہوئی جا دور اللہ کے ماصل ہوتی ہے لوگ کہ کہتے ہیں کہ کس طرح مثن کریں؟ کیے اپنی نگاہ کو بچا تیں؟ چاروں طرف فتنوں کا جہنم دہکا ہوا ہے ، آئے کہ کو بچا تیں؟ چاروں طرف فتنوں کا جہنم دہکا ہوا ہے ، آئے کہ کو بچا تیں؟

## آئکھی حفاظت کے لئے ہمت سے کام لو

بھائی، آکھ کو بچانے کا راستہ سوائے ہمت کے استعال کے اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں وہ قوت دی ہے کہ وہ اس ہمت کی بدولت بڑے بڑے برے طوفانوں کو سرکر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں اور اس کے عزم میں بڑی برکت رکھی ہے یہ جو خیال آتا ہے کہ ہم نگاہ کو بچانہیں پاتے ، بیاس لئے کہ ہم نگاہ کو بچانہیں پاتے ، بیاس لئے کہ ہم نے نفس وشیطان کے آگے ہتھیارڈ ال دینے ہیں۔ ایک مرتبہ عزم کرلو، ہمت کرلوکہ یہ 'نگاہ'' غلط جگہ پرنہیں پڑے گی۔ بھر دیکھو گے اس عزم اور ہمت کے کرلوکہ یہ 'نگاہ'' غلط جگہ پرنہیں پڑے گی۔ بھر دیکھو گے اس عزم اور ہمت کے استعال کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری' نگاہ' کی حفاظ ہو ما کیں گے۔ اس کے لئے کوئی

وظیفہ نہیں کہ وہ بتادیا جائے کہ مید وظیفہ پڑھاو، اس سے'' نگاہ'' کی تھا ظت ہوجائے گی اور نہ اس لئے کوئی تعویز ہے جو گھول کر پلادیا جائے اور اس سے'' نگاہ'' کی تھا ظت ہوجائے \_\_\_ بس اس کا تو ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ عزم کرلینا اور اس کے بعد ہمت کواستعال کرنا، شروع شروع میں بڑی مشقت معلوم ہوگی۔ بڑی محنت معلوم ہوگی۔ بڑی محنت معلوم ہوگی، بین مرتبہ یہ معلوم ہوگی، بین مرتبہ یک جب ایک معلوم ہوگی، نفس تہمیں بہت ملامت کرے گا، تمہیں دھوے دے گالیکن جب ایک مرتبہ آپ نے اس نگاہ کوروک لیا، دوم رتبہ روک لیا، تین مرتبہ روک لیا تو اس کے بعد رفتہ رفتہ عادت پڑتی جلی جائے گی۔

خلاصه

بہرحال' حیاانسانی' کے تحفظ کے لئے نگاہ کو نیچارکھا، یہ پہلا' بند' ہے جو شریعت نے ' نخوا تین' کے پردے کے شریعت نے ' نخوا تین' کے پردے کے حکم کے ذریعہ باندھا کہ عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ زندگی رہی تو انشاء اللہ آئندہ جعہ میں عرض کروں گا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پرعمل کرنے کی تو فیق عطا

قرمائے \_\_\_\_ آمین \_\_ ( ردہ رتنصلی بیان'' آزادی نبواں کافریٹ' کے عنوان سے''اصلاحی نطبات جلد اوّل''میں

ثالع و جارو كالياباك)

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِينَ







#### يشبع اللهالق محنن الترجيسير

# كسي نيكي كوحقيرمت مجهو

الْحَهْلُ بِلٰهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ أَبِاللهِ مِنْ شُرُورا نَفُسِنَا وَمِنْ سَيِّشْتِ اَعُمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانَ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا لَا اللهُ وَحُلَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُانَّ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّلًا عَبْلُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّلًا عَبْلُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّلًا عَبْلُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَاللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(وياض الصالحين: باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء: حديث نمبر ٢٦٢٦) (وياض الصالحين: باب بيان كثرة طرق النحير حديث نمبر ١٢١)

#### حضرت ابوذ رغفاري والثينة

حصرت ابوذ رغفاری ڈائٹڑ،حضورا قدل سائٹھیلیٹر کے خاص صحابہ کرام ڈائٹڑ میں ہے ہیں۔ ہرصحالی کی الگ شان ہے۔

#### ہر گلے رارنگ بوئے دیگر است

مید حفرت ابوذ رغفاری بی افتادرویش تنم کے محالی تنے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے ہے نبی کریم مان نیک بیا نے فر مایا کہ کسی بھی نیکی کو تقیر مت مجھو۔ چاہے وہ نیکی میہ ہوکہ تم اینے کسی بھائی نے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرو۔

## خندہ بیشانی سے ملنا نیکی ہے

اس مدیث شریف میں دو باتی ہمارے توجہ کی ہیں۔ایک جزوی اور ایک کی ہے۔
کی ہے جزوی بات تو ہے کہ اپنے کی بھائی ہے خندہ پیشانی کے ساتھ طاقات کرنا کھی نیک ہے۔ اور یہ نیکی ایسی ہے کہ اس کو تقیر نہ بھیا چاہئے۔ معلوم ہوا کہ کی مسلمان بھائی ہے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ خندہ پیشانی ہے اس خیال سے طاقات کرنا کہ اس کا ول خوش ہو۔ اور اس کا خیر مقدم کیا جائے۔ یہ مل بھی اللہ تعالیٰ کے بہال ایک نیکی شار ہوتی ہے اور اس پر بھی اجر ملتا ہے یہ وہ باب چل رہا ہے جن بیسال ایک نیکی شار ہوتی ہے اور اس پر بھی اجر ملتا ہے یہ وہ باب چل رہا ہے جن میں اس بات کا بیان ہے کہ نیکی کی ایک کام میں مخصر نہیں۔اگرانسان چا ہے تو صبح سے کہ کرشام تک کی زندگی میں اپنے ہم ہمرکام کو نیکی بنا سکتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ اپنے میں نیک موجود ہے۔ ویسا کہ اس خدیث میں بیان فر ما یا کہ کی مسلمان سے صرف خدہ پیشانی سے مانا بھی نیکی ہے۔ حیسا کہ اس حدیث میں بیان فر ما یا کہ کی مسلمان سے صرف خندہ پیشانی سے مانا بھی نیکی ہے۔

## حضورا قدى سالنفالية كي جرب يرتبهم

(صحيع بحارى كتاب الادب باب التيصم واصحك: حديث ممر ٢٠٨٩)

## الله تعالى دونوں كورحت كى نگاہ سے ديكھتے ہيں

ایک حدیث شریف میں حضورا قدس سی تفایی اے فرمایا کہ جب کوئی محف اپنے مسلم میں داخل ہوا اور اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا اور بیوی نے شو ہر کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا اور بیوی نے شو ہر کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا تو اللہ تعالی دونوں کو رحمت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں ہمارے حضرت داکھی صاحب میشد فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی گھر میں جاؤ تو کھلا ہو چہرہ لیکر گھر والوں کے پاس جاؤ ، اس لئے کہ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ تمہارا ایسار شنہ قائم گھر والوں کے پاس جاؤ ، اس لئے کہ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ تمہارا ایسار شنہ قائم

فرمادیا ہے کہ اس خاتون کے لئے ساری دنیا کاتبہم حرام ہے۔ اور صرف تمہارا چرہ ہی اس کو حلال تبہم دے سکے گا۔ اس لئے یہ تمہارے فرائف میں داخل ہے اور یہ دین کا حصہ ہے کہ آ دئی اس پڑمل کرے \_ لہذا خندہ پیشانی سے ملنا چاہے وہ ملنا ہوی سے ہو، رشتہ داروں سے ، ووست احباب سے ، یا عام لوگوں سے ہو۔ یہ بھی نیکی کا حصہ ہو، رشتہ داروں سے ، ووست احباب سے ، یا عام لوگوں سے ہو۔ یہ بھی نیکی کا حصہ ہے \_ یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ آ دئی کے ماتھے پر ہروقت بل پڑے ہوئے ہوں۔ اوراس کو جب کوئی انسان دیکھے تو وہ محمول کرے کہ یہ لیادیا انسان ہے یہ درست نہیں ، بلکہ بے تکلف دندگی گزارو، جیسا کہ نی کریم من تنظیل کی مانت ہے کہ جب بھی کی سے مل رہے ہیں اور چونکہ خندہ پیشانی سے ملنا نیکی ہے لہذا میں تو خندہ پیشانی سے ملنا نیکی ہے لہذا اس نیکی کو تقیر مت مجھواور اگر یہ چھوٹی می نیکی القد تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوجائے و اس کے کوش خدا جائے تو ہو ضدا جائے تہمیں کیا پہول جو جائے \_ بہر حال یہ تو جزوی بات تھی۔

# كسى نيك كام كوحقير سجه كرمت چهوڙو

ال حدیث شریف ہے جواصولی بات نکل رہی ہو وہ یہ کہ کمی بھی نیک کام کو، خواہ دیکھنے ہیں وہ نیک کام کرتا ہی معمولی معلوم ہو رہا ہو، اس کو حقیر سمجھ کے چھوڑو نہیں ہے۔ نہیں ہو ایک عظیم الشان اصول بیان فر مادیا۔ اس کے ذریعہ حضورا قدس سان اللہ اللہ اللہ نہیں کے نہیں کے نہیں کے نہیں کہ کاٹ دی جم جیسے آ دی جو صح سے لے کرشام تک نہ جانے کن خرافات کے بہکانے کی جڑ کاٹ دی ہیں۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں ، کوتا ہیاں ہو جاتی جیں۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں ، کوتا ہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ سرز وہوجاتے ہیں۔ اگر بھی کوئی چھوٹی تی نیکی کرنے کا موقع آتا ہے تو اس وقت شیطان دل ہیں یہ خیال ڈالٹا ہے کہ تیرانامہ اعمال تو یہلے ہی گناہوں کی وجہ سے وقت شیطان دل ہیں یہ خیال ڈالٹا ہے کہ تیرانامہ اعمال تو یہلے ہی گناہوں کی وجہ سے

سیاہ ہو چکا ہے۔ تونے کون می نیکی کرر کھی ہے۔ اب اگر تو یہ چھوٹی می نیکی کرلے گا تو کون سا تیرے نامہ انکال میں اتنا ہڑا اضافہ ہوجائے گا کہ اس سے تیری نجات بھی ہو جائے۔ اور توجنت میں چلا جائے۔ لہذا جہاں تونے اور بہت سے نیک کام چھوڑ رکھے ہیں۔اس کو بھی چھوڑ دے۔ شیطان اس طرح انسان کو بہکا تاہے۔

## عمل وہ ہے جوان کو پسند آجائے

سركار دوعالم مان فلي إس حديث ك ذريعاى كى جر كاث رب بي كركى بھی نیکی کو حقیر سجھ کرنہ چیوڑ و۔اس کئے کہ پچھ پیتہ نیس کہاں وقت تمہارے دل میں نیکی کرنے کا جودا عید پیدا ہوا ہے، اگرتم نے اس داعید پرعمل کرلیا تو کیا ہے: کہ اللہ تعالیٰ تمهاری ای نیکی کوقبول فر مالیس\_اورتمهارا بیژه یارفر ما دیں\_ یا درکھوانسان اعمال تو بہت سارے کرتا ہے، لیکن عمل وہ ہے جواس کی بارگاہ میں قبول ہوجائے یے عمل وہ ہے جواس کو پہندآ جائے۔ہم جواعمال انجام دیتے ہیں اورجس کی اللہ تعالیٰ ہمیں تو فیق عطافر ماتے ہیں، جیے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، لیکن ان اعمال کو انحام دینے کے وقت ہمارے دلوں میں کیا کیا وساوی اور خطرات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں \_ اگر کسی وقت ہم نے کوئی عمل کرلیا اور وہ عمل بظاہر دیکھنے میں چھوٹا ہے،لیکن اگر وعمل اللہ تعالیٰ کو پیند آ جائے۔اور اللہ تعالیٰ کی رضااس کے ذریعہ حاصل ہوجائے اور اس عمل کے وقت اخلاص نصیب ہوجائے تو يم عمل جس كوتم چيونا تجه كرچيوژنا چاہتے تھے ای عمل ہے تبہارا بیڑا یار ہوجائے۔

### کتے کو یانی پلانے پر مغفرت

عَنْ آبِ هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلْ يَمْشِي بِطرِيْقٍ اِشْتَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلْ يَمْشِي بِطرِيْقٍ اِشْتَنَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ ، فَوَجَن بِنْرًا ، فَنَزَلَ فِيهَا ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ ، فَوَجَن بِنْرًا ، فَنَزَلَ فِيهَا ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَإِذَا كُلْبُ يَلُهِ ثُ يَأْكُلُ الثَّرى مِنَ الْعَطْشِ مِثُلُ فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَلْ بَلَغَ مِنَ الْعَطْشِ مِثُلُ الْمُنْ فَالَ الرَّجُلُ: لَقَلْ بَلَغَ مِنْي ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَيَلاَ خُقَهُ مَا ءً ، ثُمَّ النَّيْ كَانَ قَلْ بَلَغَ مِنِي ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَيَلاَ خُقَهُ مَاءً ، ثُمَّ اللهُ اللهُ اللهُ المَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَّالِ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَّالَ المَالَاتِ ، فَشَكَرَ اللهُ اللهُ اللهُ المَالَاتِ ، فَشَكَرَ اللهُ اللهُ اللهُ فَعَقْرَلُهُ اللهُ المَّالَ الْمَالِي الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُؤْمِنَا المُؤْمِنَا اللهُ المُلْكِلُونُ اللهُ المُؤْمِنَا المُلِهُ المُؤْمِنِ اللهُ المُؤْمِنَا المُؤْمِنَا المُؤْمِنَا المُؤْمِنَا المُؤْمِنَا المُؤْمِنَا المُؤْمِنِ اللهُ المُؤْمِنَا المُؤْمِنُ اللهُ المُؤْمِنَا المُؤْمِنَا المُؤْمِنُ اللهُ المُؤْمِنُ اللهُ المُؤْمِنُ اللهُ المُؤْمِنَا المُؤْمِنُ المُؤْمِنَ اللهُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ اللهُ المُؤْمِنُ اللّهُ اللهُ المُؤْمِنُ اللّهُ المُل

(بخارى، كتاب المظالم باب الآبار على الطريق ادالم يتأذبها: حديث نمبر ٢٣٦٢)

یاں لگر ہی تھی۔اب میں نے کوئی میں اثر کریانی بی لیا۔ میکھی اللہ کی تلوق ہے اور بیاس کی شدت میں جنتلا ہے۔ میں اس کو یانی میلا دوں توجس طرح میری بیاس دور ہوگئ ای طرح اس کی بھی بیاس دور ہوجائے \_\_\_ اب بیاس کس طرح دور کرے؟ اس کے کہ وہاں تو نہ ڈول تھا نہ ری تھی۔جس کے ذریعہ یانی نکال کر کتے کو پلاؤل \_\_\_ اس فخص نے سوچا کہ کیا کروں؟ پھر خیال آیا کہ میرے یاؤں میں چمڑے کا موزه ہے، کیوں نہاس میں یانی بھر کراس کو بلا دوں۔ چنانچہوہ دوبارہ کنو کمی میں اترا اورایے موزے میں یانی بھرا\_ اب مسئلہ بیتھا کہ یانی بھرے ہوئے موزے کو لے کردوبارہ او پر کیسے چڑھوں۔ چنانچہاس نے اس موزے کومنہ میں دانتوں سے پکڑ لیا اوراویرا یا۔اوراس کتے کو یانی بلایا \_\_\_ نی کریم من فیلیج فرماتے ہیں کداللہ تغالیٰ کواں شخص کا پیمل اتنا پسندآیا کہائ مل پراس کی مغفرت فر مادی \_\_\_ وہ تو کریم کی بارگاہ ہے۔اس کے بہال کمل کی اصل اخلاص ہے۔جس اخلاص کے ساتھ جس نیک نتی ہے کوئی عمل کیا جائے \_\_ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے کیا جائے تو وہ عمل موقع قبول میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ مغفرت فریا ویتے ہیں ایک دوسری روایت بیس آتا ہے کہ یہ یانی پانے والی ایک فاحشہ عورت تھی اوراس عمل پراللہ تعالی نے اس کی شخشش فرمادی۔

حضرت شاه عبدالرحيم د ہلوی سنت کا واقعہ

حفرت شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی پڑتھ جو حفرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پڑتھ کے مواحظ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ خضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پڑتھ کے

والد تے ان کے ساتھ ایک قصہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ وہ کہیں سفر بیں جارہ ہے۔
داستے بیں بارش ہوگئ، جاتے جاتے ایک پگ ڈنڈی پر سے گزر ہوا۔ اس پگ

ڈنڈی پر ایک بی آدئی گزرسکا تھا۔ اس کے داکیں اور باکیں دونوں طرف گندا پانی
تھا۔ دیکھا تو سائے سے کا آگیا۔ اور وہ کا سائے آکر کھڑا ہوگیا۔ جگہ اتی تنگ تھی کہ
یا تو ہیا و پر سے گزرتے یا کتا او پر سے گزرتا۔ دونوں کے او پر سے گزرنے کی کوئی
صورت نہیں تھی یا تو یہ نیچ اتریں اور کتا او پر سے گزرجائے۔ یا کتا نیچ اترے اور یہ

### حفرت شاه صاحب بيشة كاكتے ہے مكالمہ

او پرے گزرجا تھی۔

خود حفزت شاہ عبدالرجیم دہلوی ہوئیڈ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا کتے ہے مکالمہ ہوا\_\_ بظاہراس کا مکالمہ ہوا\_\_ بظاہراس کا مکالمہ ہوا\_\_ بظاہراس کا مطلب میہ ہے کہ بیش خالے ول بیس گویا کتے ہے باتیں کرنی شروع بکتی \_\_ مطلب میہ ہے کہ بیش نے اپنے ول بیس گویا کتے ہے باتیں کرنی شروع بکتی \_\_ بیش نے کتے ہے آرہے بیس نے کتے ہے کہا\_ و یکھو بیس اس پگڈنڈی پرجارہا ہوں اور تم سامنے ہے آرہے ہو۔ اور دونوں بیس ہے کوئی ایک ہی گزرسکتا ہے، ایسا ہے کہ تم یٹیچا از جاؤتا کہ بیس گورا تروں از وں۔ آپ کیوں نہیں اترتے؟ بیس گررجاؤں، کتے نے جواب دیا \_ بیس کیوں اتروں۔ آپ کیوں نہیں اترتے؟ بیس

نے جواب میں کہا\_\_\_ بات میہ ہے کہ میں ہوں مکلف اور میرے او پر پاک رہنا ضروری ہے۔ نماز روزہ میرے او پر فرض ہیں۔ تم مکلف نہیں ہو، اگرتم نیچے اتر جاؤ گے اور تمہار اجسم نا پاک مجی ہوگیا تو تمہارے او پر کوئی کی فہیں ہے۔ اس لئے کہ تمہیں نمازتو پڑھنی ہیں ہے\_\_ اگر میں اتر کمیا اور کیٹرے نایاک ہو گئے تو نماز نہیں پڑھ سکوں گا۔اس لئے حق میرا ہے کہ میں اوپر سے جاؤں اورتم نیچے اثر جاؤ۔

اور کتااویرے گزرگیا

کتے نے جواب میں کہا کہ حضرت: آپ کواس ظاہری دلدل کی نجاست کی تو بڑی فکرے کہ اگر پنجاست لگ جائے گی تو آپ کے کپڑے نا یاک ہوجا کیں گے اور آپ کاجسم نایاک ہوجائے گالیکن آپ نے بیندسو جا کہ اگر میں پنچے از حمیااور آپ یگذنڈی کے اوپر ہے گزر گئے تواس صورت میں بہت بڑی نجاست آپ کے دل پر لگ جائے گی۔اوروہ پر کہ آپ کے دل میں بیا حساس پیدا ہوجائے گا کہ میں اس کتے سے افضل ہوں اور اس احساس کی وجہ ہے آپ کے دل میں تکبر اور عجب پیدا ہوگا۔ اورال تکبراور عجب کے متیج میں آپ کے دل پرنجاست لگ جائے گی۔ وہ نجاست جو کپڑوں پرنگ جائے گی وہ نجاست یانی ہے دھل سکتی ہے لیکن عجب اور تکبر کی جو نجاست آپ کے دل پرلگ جائے گی وہ یانی ہے بھی نہیں و ھلے گی۔وہ کون دموئے گا\_ فرمایا کہ جب کتے کی طرف سے میہ جواب مجھے ملاتو میں اس مگذنڈی سے نیجے اتر کیااوروہ کمآاو پرے گزر کیا\_\_\_اللہ تعالیٰ کے نیک ہندے اس طَریقے ہے اپنے

کتے کو گندے نالے سے نکال دیا

نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔

یادآیا کہ بیمندرجہ بالاجووا تعدیش آیاس سے پہلے ایک اوروا تعد مفرت شاہ

عبدالرجيم والوى المينة كساتھ يہ بيش آيا تھا كدا يك مرتبر كہيں دائے بيس گزرر بستے اللہ واللہ ہوا ہے اور اس سے دائے بيس ويضا ہوا ہے اور اس برى طرح بيضا ہوا تھا كدوہ كتا باہر نكلنا چاہ رہا ہے۔ ليكن نكل نہيں پار ہا ہے۔ ساتھ بيس برى طرح بيضا ہوا تھا كدوہ كتا باہر نكلنا چاہ رہا كہ ديكھو يہ كتا اس طرح نالے بيس ايك شاگرد بھى سے آپ نے ان شاگرد سے كہا كدد يكھو يہ كتا اس طرح نالے بيس بيضنا ہوا ہے آپ نے ان شاگرد و وہ شاگرد ذراوقار اور تمكنت والے تصاب كتے كوگند سے نالے ہے ہا كو دكھا تو ان سے فرما يا كہ تم رہے دو۔ شاہ صاحب نے جب ان كے تذبذ ب كو ديكھا تو ان سے فرما يا كہ تم رہے دو۔ تم اس كے كوشار سے بیس کی بات نہيں۔ پھرخود آگے بڑھے اور اس گندے نائے ہے اس كے كوشا كال ديا۔ جب كے كونكال كرآگے كاسفر شروع كيا تو پھرآگے او پروالا وا قعد بيش آيا۔

### کتے کے ذریعہ معطا کرنا

بعد میں اللہ تعالی نے ان کے دل میں سے بات ڈالی کر دیکھوتم نے ہماری ایک مخلوق کے ساتھ ایک احسان کیا کہ اس کو گندے تالے سے نکال دیا تو ہم نے بھی دنیا کے اندر تو اس کا صلیم تہیں ہے دیا کہ اس کے ذریعہ ایک ایساعلم عطافر مایا کہ جس کے ذریعہ آیک ایساعلم عطافر مایا کہ جس کے ذریعہ تم تکبر اور عجب کی گندگی سے نکل گئے۔ اب بظاہر دیکھنے میں میں معمولی عمل ہیں کہ کتے کو پانی پلا دیا، یا کئے کو گندگی سے نکال دیا۔ لیکن اگر میمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو انسان کا بیز ہ پار ہو جائے۔ اس لئے حضور اقدس من تا تھیں کہ فر ما

### حضرت سفيان توري بيناته كي بخشش

حفزت سفیان ثوری ہوئیہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے عمر بھر صدیث ،تغییر اور فقہ کی خدمت کی۔ ساری عمر ای کام میں گز ری۔ آج پورے ذخیرہ حدیث می*ں* حفرت سفیان توری او این کا نام بحرا ہوا ہے۔عبادت بھی بے انہا کرتے ، رات کو تھنٹوں نماز کے اندر کھڑے رہتے \_\_\_ گویا کے مفسر بحدث ، فقیہ ، صوفی یہ تمام اوصاف ان کے اندرجمع تھے \_ عالبًا نہی کا واقعہ ہے کہ ان کے انقال کے بعد کسی نے ان کوخواب میں دیکھا تو یو جھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ کیا حفرت سفیان توری وکھ نے جواب میں قرما ما کہ بھائی: ہارے ساتھ تو بجیب معاملہ ہوا۔ ہم توایخ ذبن میں یہ سوچ کر گئے تھے کہ ہم نے حدیث کی اتنی خدمت کی تنسیر قرآن کی خدمت کی ، آنی تصانیف ککھیں ، اتنی عمادت کی ، آتی نظلیں پڑھیں وغیرہ ان کا اجروثواب ہمیں دیا جائے گا 🔃 لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوئی تو القد تعالیٰ نے ہم سے فرمایا: دیکھوسفیان ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پیندآیا۔اورال عمل پرہم تمہاری مغفرت کریں گے۔ میں نے یو جما کہ وہ کونسائمل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتم ایک دن بیٹے ہوئے حدیث لکھ رہے تنے \_ جبتم نے روشائی میں قلم ڈال کراس قلم سے لکھنے کا ارادہ کیا تو ایک کمھی آئی اورتمہارے قلم پر بیٹھ کئ اور سابی چوہئے گئی تم نے اس مکھی کواڑانے کے بحائے میر و چاکہ یہ کھی بچاری بیای ہے چلواس کوسیابی چونے دو۔اورتم ایک منٹ کے لئے حدیث لکھنے ہے رک گئے۔اورتم اس لئے رکے رہے تا کہ پیکھی اپنی بیاس بجھالے۔ میں بعد میں کھوںگا۔ چنانچہ جب و و کھی سابی بی چی اور پی کرخودا ڈرگئ اس کے بعد تم نے لکھنا شروع کیا ۔ چونکہ تم نے ہماری ایک تخلوق کے ساتھ بیر تم کا معاملہ فرمایا۔ اور تمہارے اس عمل میں سوائے ہماری خوشنودی کے اور پچھ مقصور نہیں تھا۔ کوئی ریا کاری ، کوئی دکھاوا، کوئی نام ونمود مقصور نہیں تھا۔ تمہارا بیمل ہمیں پیندآ گیااور اس کی بنیاد پرہم نے تمہاری بخشش کردی۔

### كسى انسان كوحقيرمت بمجھو

ای وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کو حقیر مت سمجھو، اگر چہ بظاہر و کیھنے میں وہ فاس نظر آتا ہے ۔۔۔ اس کے گناہ سے نفرت کر دلیکن اس آ دگی سے نفرت مت کرو۔ اس گناہ کو حقیر سمجھولیکن اس آ دگی کو حقیر مت سمجھو ۔۔۔ ار ہے تہمیں تو اس کے گناہ نظر آر ہے جیں، لیکن کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے۔ اس کا کونسا عمل اللہ تعالیٰ کو پہند آ جائے۔ اور وہ اس گناہ والی زندگی سے نکل جائے اور آخرت میں وہ تم ہے بھی آ گے بڑھ جائے۔ اس وجہ سے کسی انسان کو تقیر مت سمجھو۔

# كسى نيكي كوحقير مت مجھو

اور کسی بھی نیکی کو حقیر مت مجھو۔ جب بھی کسی نیکی کرنے کا داعیہ ول میں پیدا ہوتو اس داعیہ کو ٹلاؤ نہیں۔ اس کو مؤخر نہ کرو۔ ادر اس نیکی کو معمولی مجھ کر چھوڑ و نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ اس نیکی کی مدوات اللہ تعالی تم پر رحم فرما دے۔ اور تمہاری مغفرت فرمادے معفرت فرمادے کے کرشام تک کی زندگی میں سنتے مواقع نیز کرنے

کے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں ۔لیکن بسااوقات ہم بیسوچ کرٹال دیتے ہیں کہ بیچھوٹا سائمل ہے۔چلوچھوڑ و\_ \_ ایسانہیں کرٹاچاہئے۔

## كسي گناه كوبھي حقير مت مجھو

ای طرح ایک حدیث میں حضورا قدس سن انتھی ہے نے فر مایا کہ کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر کرونہیں۔ جس طرح کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑ ونہیں ای طرح گناہ کو حقیر سمجھ کر کھوڑ ونہیں ای طرح گناہ کو کھیرانا مدا عمال تو گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے۔ نہ جانے کیا کیا گناہ میں نے کررکھے ہیں۔ اگر یہ چھوٹا گناہ بھی کرلوں گا تو کیا فرق پڑے گا۔ ارسے کیا پیتہ کہ بہی چھوٹا گناہ تہمیں لے ڈو بے۔ اس لئے کہ گناہ کو محمولی سمجھنا اور حقیر سمجھنا یہ بذات خودا یک کمیرہ گناہ ہے۔

## بيرگناه صغيره ب يا كبيره

بہت ہے لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ فلال گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟
مطلب یہ ہے کہ اگر صغیرہ ہے تو اس کا ارتکاب کرلیس اور اگر کبیرہ ہے تو چھوڈ دیں ۔
مالا فکہ حضرت صیم الامت حضرت تھ نوی ہوئے فرمات ہیں کہ بیسوال ایسا ہے جیسے
کوئی یہ بوجھے کہ یہ چھوٹا سانپ ہے یا ہڑا سانپ ہے؟ کی کوئی شخص یہ دیکھ کر کہ یہ چھوٹا
سانپ ہے اپنے آپ کو اس ہے ٹوا ۔ لے گا۔ اور اس سے ڈسوالے گا ایک بڑی
آگ ہے اور ایک چھوٹی می چٹگاری ہے۔ کی کوئی شخص اس چھوٹی می چڑگاری کو اپنے
کیڑوں میں رکھ لے گا؟ یہ چھوٹی می تو ہے۔ صالانک و و چھوٹی چڑگاری کا ہے۔ گھرکو

جلا دے گی۔ بہر حال کس گناہ کوخواہ وہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہواس کومعمولی ہجھ کر کر لیما کبیرہ گناہ ہے۔اس لئے کسی گناہ کوچھوٹا سمجھ کر کر ونبیس۔

ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتاہے

جس طرح نیکی کی خاصیت ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو پینچتی ہے ایک نیکی کے بعد اللہ تعالیٰ ووسری نیکی کی تو **نق** عطا فر ما دیتے ہیں۔ای *طرح گ*ناہ کی خاصیت یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ انسان گناہ کے اندر جنتلا ہو جائے گاتو پھروہ دوسرے گناہ کی طرف بڑھے گا۔ہم لوگ تو بے حس ہو چکے ہیں ۔اللہ تعالٰ اپنی رحمت ہے ہمارے اندرجس عطا فرما دے \_ آمین \_\_\_ اس لئے ہمیں تو گناہ کرنے کے بعد اس کے اٹرات کا پیتنہیں چلتا لیکن جن لوگوں کی حس صحح ہوتی ہے ان کو پیتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنے کے اٹرات کیا ہوتے ہیں \_ حضرت مولا نامجر یعقوب صاحب ٹانو تو ی مینید جو حضرت تحانوی بینید کے بڑے خاص اسا تذہ کرام میں سے تھے۔وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے یاس کسی رئیس صاحب نے مٹھائی کے لڈوجھیج دیے \_\_\_ یہ رئیس لوگ جوہوتے ہیں ان کی آمدنی کے حلال اور حرام ہونے کا پکھ پیتنہیں ہوتا میں نے اس میں سے ایک لڈو کھالیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ ایک لڈو کھالیا کہ قیامت آئی۔اس لڈو کے کھانے کے بعد مسلسل میرے قلب میں اس کی ظلمت محسوں ہوتی رہی۔اور بار بارکبیرہ گناہ کرنے کی خواہش اوراس کا داعیہ اتی شدت کے ساتھ پیدا ہوتا تھا کہ دبانامشکل ہوجاتا \_ یہوہ بزرگ فرمار ہے ہیں جن کی ساری زندگی تقویٰ اورطہارت میں گزری ہے۔ حرام کا ایک لقمہ انسان کے اندر گناہ کے داعیے اور حذیے پیدا کرتا ہے۔

### الله والے کی دعوت کے اثر ات

حفزت تھانوی بھینے ایک واقعہ لکھتے ہیں کددیو بندیس ایک اللہ والے اور نیک آدمی تھے۔ گھیارے تھے جنگل سے گھاس تو ڈکر لاتے اور بازار میں فروخت

کرتے۔ بی ان کا کمائی کا ذریعہ تھا۔ روزانہ کی آمدنی ان کی چھے پیسے ہوتی۔ ان چھ

پیپوں کو اس طرح خرچ کرتے کہ دو پیے تو گھر میں خرچ کرتے اس زمانے میں دو پیے بھی بہت قیمتی ہوتے اور پورے دن کا گزارہ اس کے ذریعہ ہوجا تا تھا۔اور دو پیپے

صدقے کے لئے جمع کر لیتے اور دو پسے بزرگوں کی اور اللہ والوں کی دعوت کے لئے

رکھ دیتے \_\_\_ چنانچہ ایک مرتبہ وہ گھیارے حضرت مولانامحمد لیتقوب نانوتوی مولانامحمد لیتقوب نانوتوی مولانا کی خدمت میں آئے اور آگر کہا کہ حضرت! میراول چاہتا ہے کہ آپ حضرات کی موجہ میں میں موجہ موجہ میں م

دعوت کروں۔حضرت نے پوچھا کہتم کہاں ہے دعوت کروگے؟ انہوں نے تفصیل بتائی کہ میں اس طرح روزانہ چھ پیے کما تا ہوں اور روزانہ دو پیمیے دعوت کیلئے جمع کرتا

ہول۔اب چند پیے جمع ہو گئے ہیںان کے ذریعہ دعوت کردں گااور وہ پیے حضرت کی خدمت میں پیش کردیے ،حضرت مولا نامحمہ لیعقوب صاحب ہو ہو نے فرمایا کہ بھائی سے

خدمت یں پی لزدیئے، حفزت مولا ناتھ یعقوب صاحب بھتنے نے قرمایا کہ جھائی ہے دعوت ہیں سزدل چاہتا ہے کہ دوت ہیں دعوت میں اول چاہتا ہے کہ دارالعلوم دیو بند کے جود دسرے اساتذہ ہیں وہ بھی اس دعوت میں شریک ہوجا کیں۔

چنانچ دھنرت مولانا محمد یعقوب صاحب خوداسا تذہ کرام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آج بہت شاندار دعوت ہے آپ سب لوگ شریک ہوجا کیں \_\_\_ چنانچہ تمام

کہ ان جہت سابدار دوت ہے اپ سب بول سریک ہوجا یں \_\_\_ چہا چہمام اسا تذہ کوجع کیااورخود بازار گئے۔اور جا کران پیپول سے سوداخر پدا۔اورخودا پیغ ہاتھوں سے پکایا۔اب ظاہر ہے کہ چند ہیے کے ذریعے جو کھانا پکاوہ دارالعلوم دیوبند
کے تمام اساتذہ کو پورانہیں ہوسکتا تھا۔اور آپ نے تمام اساتذہ کو دعوت دیدی تھی۔
اس لئے آپ نے اساتذہ سے فرمایا کہ سب لوگ ایک دودو لقے کھالیں۔اس
لئے کہ یہ تبرک کا کھانا ہے۔ چنا نچے سب اساتذہ نے ایک ایک دودونوالے بڑی قدرو
مزلت سے لئے \_ بعد میں اساتذہ کرام نے اور خود حصرت مولانا محمہ لیعقوب
صاحب بُرانیڈ نے فرمایا کہ ای اللہ کے نیک بندے کی دعوت کے ایک ایک دو دو
نوالے کھائے ہے تو اس کے نیتے میں مہینے بھر تک دل میں نورمحسوں ہوتا رہا۔وہ
طال آمدنی،وہ اخلاص،وہ جذبہ جس کے ساتھ انہوں نے اساتذہ کرام کی،دعوت کی ایک ایک دیو۔

#### ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں

ہم لوگ توا پن حس کھو چکے ہیں۔ دن رات گناہوں کی بااؤں میں پڑ کر حلال و
حرام کی تمیز مثا کر حس کھو چکے ہیں۔ اس لئے ہمیں سے پتے ہی نہیں چلنا کہ نیکی کا کیا نور
ہوتا ہے اور گناہوں کی کیا ظلمت ہوتی ہے ۔۔ وہ اللہ والے جن کے دل آئینہ کی
طرح صاف ہوتے ہیں۔ ایک صاف شفاف آئینہ ہے اس پر ایک کھی اگر بیٹھ جائے
گی اور وہ کھی گندگی چھوڑ جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ اس پر گندگی لگ گئ ہے ۔۔۔
لیکن ایک آئینہ وہ ہے جو بالکل میلہ ہور ہا ہے اس پر بے شار گندگی گئی ہوئی ہے اگر اس
پڑکوئی کھی آ کر گندگی چھوڑ جائے تو کیا پتہ چلے گا۔ ای طرح ان اللہ والوں کے دل
پڑکوئی کھی آ کر گندگی چھوڑ جائے تو کیا پتہ چلے گا۔ ای طرح ان اللہ والوں کے دل

آئینہ کی طرح شفاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے قلوب میں انوار عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے قلوب میں انوار عطا فرماتے ہیں۔ اس لئے ان حضرات کو نیکی کا نور بھی محسول ہوتا ہے۔ اور گناہ کی ظلمت بھی ان کو محسول ہوتا ہے۔ اور گناہ کی ظلمت بھی ان کو محسول ہوتی ہے۔

#### ایک درخت ہٹاویئے پرمغفرت

بہرحال اس حدیث شریف میں کیسازرین اصول بیان فرمادیا کہ کی نیکی کے کام کو حقیر مت مجھو۔ چاہے وہ نیکی اینے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا كيول ندہو\_\_ للمذاجب نيكى كا خيال دل ميں آئے تو اس كوكر گزرو۔اس كوثلاؤ نہیں۔ آج ہم نے نیکی کو چندعبادات مثلاً نماز ، روز ہ وغیرہ میں محصور کر لیا ہے۔ بیہ بڑی گمرای کی بات ہے ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم مان فالی ہم ارشاد فر ماتے ہیں کہ ایک اللہ کا بند داللہ فی بارگاہ میں پہنچا تو اس کی مغفرت صرف اس بنیاد پر جوئی کہ وہ ایک رائے ہے گزرر ہاتھااس نے دیکھا کہرائے بیں ایک درخت بے جگہا گا ہوا تھا۔جس ہے گز رنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔اس محض نے سو جا کہ رپہ درخت بے جگہرائے میں اگا ہوا ہے اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے میں اس کو رائے ہے ہٹا دوں۔ تا کہ گزرنے والوں کو آ رام ہو جائے۔ چٹانچہ دہ ورخت اس نے کاٹ دیا \_\_\_ صدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کوا تنابیندفر ما یا کهاس پراس کی مغفرت فرمادی۔

## يرايمان كاادنى شعبه

آیک اور حدیث میں ہے کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں۔ ان میں اعلیٰ ترین شعبہ کلمہ ''لکا اِللہ اِلّا الله '' کا اعتراف اور اقرار ہے اور او فی شعبہ بیہ ہے کہ راستے سے گندگی کو یا تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے۔ اس کو ایمان کا او فی شعبہ فرمایا۔ لیکن ای شعبہ کی بندے کی مغفرت ہوگئی۔ اس لئے کسی فرمایا۔ لیکن ای شعبہ کی بندے کی مغفرت ہوگئی۔ اس لئے کسی غیر محمد کر چھوڑ نا مسلمان کے لئے کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ بیک مل کو حقیر سمجھ کر چھوڑ نا مسلمان کے لئے کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ بمارے دلوں میں نیکیوں کی عظمت پیدافر مادے۔ آئین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ







# ہِنے اللہ التا محنی التا جینے و کو ان سام مل و صدقہ ہے

ٱلْحَمُنُ إِلَٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنَ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ أَخُونُ بِاللَّهِ مِن شُرُ وَرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّغْتِ أَعُمَا إِمَّا، مَنْ يَهُدِةِ اللهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادَهِ. لَهُ وَأَشُهَدُأَنَ لَّا إِلٰهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَاهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَادُانَ سَيِّدَ كَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيْنَا وَمَوْآلِانًا مُحَبَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَاصِحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تُسَلِّيمًا كَثِيراً. أَمَّا اتَعُنَّا عَنَ آبِ غَيْرِرَضِ ۗ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُصْبِحْ عَلَىٰ كُلِّ سُلَا لَىٰ مِنْ اَحَدِ كُمْ مَ مَا قَقُّ فَكُلُّ ؙؾٞۺۑؽڿۊ۪ۻٮؘۊؘڎۜ؞<sub>ڎ</sub>ػؙڶؙ*ػؘۼ*ۑؽڹۊۣۻٮؘۊؘڎۨ؞ۊػؙ**ڵٵ**ٛڸؽڵۊ۪ۻٮؘۊؘڎؖ۠؞ وَكُلُّ إِنَّا كُمِيْرَةٍ صَلَقَةٌ، وَآمَرُ بِالْمَعْرُوفِ صَلَقَةٌ وَمَهْيًعُنِ، الْهُندُ حَافَةُ وَيُجُزِئُ مِنَ ذَٰلِكَ رَكَعَتَانِيمٌ كُعُهُمَامِنَ الضَّلَى. (صحيح سلم كتاب الصلاق بادراستحباب صلاة الصحى حديث نعبر ٢٠٠)

(صحيح سلم كتاب الصلاق باب استحباب صلاة الصحى حديث نمبر ٢٠٠) (رياص الصالحين باب بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر ١١٨)

جسم کے ہرجوڑ پرایک صدقہ

منرت ابوذ رغفاری خاتنی ایت ب که حضورا قدس مان فیلیم فرمایا که

انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں \_ ایک دوسری حدیث میں اس کی تعداد بھی بیان فرمائی ہے کہ انسان کے جسم میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں۔ فرمایا کہ ہر جوڑ کی طرف سے دوزانہ ایک صدقہ واجب ہے \_ اس لئے کہ جسم کا ہر جوڑ مستقل کام کر رہا ہے اور مستمبیں زندہ رہے میں مدود ہے رہا ہے ۔ اس وجہ ہے ہر جوڑ اللہ تعالیٰ کی مستقل نخمت ہے ۔ اس وجہ ہے ہر جوڑ اللہ تعالیٰ کی مستقل نخمت ہے ۔ اور روزانہ تم ان تین سوساٹھ بتوڑ ول کو استعالی کوتے ہو، البذا ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ ایک صدقہ ہونا جا ہے ۔ اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا کسی قدر میں روزانہ ایک صدقہ ہونا جا ہے ۔ اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا کسی قدر میں روزانہ ایک اس نوب کے ایکن ہوں۔

ب شاراعمال صدقه جير،

ایک حدیث شریف بی حضورا قدی ماین این نظر مایا که اگر کوئی شخص تین سو ساٹھ صدیتے روزانہ کرے توال نے اپنے تمام تین سوساٹھ جوڑوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرلیا۔

(كتاب الإدب، باب اماطة الإذى عن الطريق: حديث نمبر ٥٢٣٢)

اب بیروال پیدا ہوا کہ روز اندایک آدی تین سوساتھ صدقے کیے کرے؟
اگر ایک صدقے میں ایک روپیہ بھی ادا کرے تو روز اند تین سوساٹھ روپ کا حساب
بن جائے گا۔ اس حدیث میں نبی کر بم مؤنو آیا ہے اس کاحل نکال دیا کہ صدقہ کے
لئے روپیرٹرج کرنا کوئی ضروری نہیں بلکہ فرمایا کہ بے شاراعمال ایسے ہیں جن میں ہے

ے درپیدی وہ دل فروں کی طرف سے صدقہ بن جا تا ہے۔ ' ہرمل انسان کے جسم کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ بن جا تا ہے۔ '

# بيسب اعمال صدقه بين

چنانچفرمایا" فَکُلُّ بَسِینِعَةٍ صَدَقَةً" برمرتبدب تم سُنْحَانَ الله کې الله کې د سیایک صدقد م المداد به ایک مرتبه سُنْحَانَ الله "کهاان تین سوسا تھ

مدول ين عايك مدقد ادا بوكيا\_ آع فرمايا" وكُلِّ تَعْمِيدُنَةٍ صَلَقَةً"

كه برمرت جب تم "أَلْحَتْلُولله "كبوك وي ايك مدقه ب- فرمايا كه "وَكُلُّ عَلَيْلَةٍ صَدَقَةٌ "بر مرت "لاالله الله "كبايد ايك مدقد ب- "وَكُلُّ تَكُبِيلُةٍ صَدَقَةٌ "اوربرمرت الله اكبر" كبنايدايك مدقد بالركون فض تكبير وقص دقة باوربرمرت الله الله البيري المراد المركون فض

ان کلمات کی چارتسیمات پڑھ لے تواس کے نتیج میں چارسوصد قے ادا ہو گئے۔ اور آگے فرمایا کہ کسی کو نیکی کا کام کہدویا، یا نیکی کی بات بتادی تو یہ بھی ایک معدقہ ہے۔ مثلاً

کی کونماز کے دوران فلطی کرتے ہو۔ یک مکھا، چیکے سے زی سے اس کو بتادیا کہتم سے فلطی ہوئی ہے اس کو بتادیا کہتم سے فلطی ہوئی ہے اس کواس طرح درست کرلو تو یہ می ایک صدقہ ہے۔ یا ایک اولا دکونمازی

تاکید کی کہ چلونمازے لئے معجد چلو۔ بیکی ایک معدقدہے۔ ای طرح کمی برائی ہے روکنا بھی صدقہ ہے۔

# امر بالمعروف اورنهي عن المنكر فرض عين بين

یادر کھئے بیامر بالمعروف اور نہی عن المنکراس معنی میں کہ کسی شخص کوموقع پر جبکہ غلط کام پر ٹو کئے کا موقع ہے یا کوئی ایتھے کام کا موقع ہے اور اس کوا چھے کام کی طرف راغب کرنے کا موقع ہے تو اس حد تک بیاکام ہرمسلمان کے ذھے فرض عین طرف راغب کرنے کا موقع ہے تو اس حد تک بیاکام ہرمسلمان کے ذھے فرض عین

ہے۔ جسے نماز اور روزہ فرض ہے۔ اور جسے زکوۃ اور جے فرض عین ہے۔ آج ہم لوگ
اس میں بہت کوتا ہی کرتے ہیں۔ البتہ اتن بات ضرور ہے کہ بیاس وقت فرض ہے
جب اس کو کہنے کی استطاعت اور قدرت ہو۔ اور اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ اس کو کہنے
کے نتیج میں کوئی ایسا فتنہ کھڑا ہوجائے گا جومیر ہے گئے نا قابل برداشت ہوجائے گا۔
اس صورت میں کہنا فرض نہیں۔ لیکن حتی الامکان کہنا ضروری ہے۔ لیکن بات کہنے کیلئے
ایساعنوان اختیار کیا جائے جس ہے دوسرے کی دل آزاری نہ ہو۔ جس سے کسی کی دل
فیکی نہ ہو۔ جس سے کسی کی رسوائی نہ ہو۔ بلکہ نری سے محبت سے اور دل سوزی سے
بات کہی جائے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہئے اور یہ سب صدقہ ہیں۔

### يەصدقە بھى بيں

اور میصرف باہر کے لوگوں کے لئے نہیں بلکہ گھر کے افراد کو بھی اس کی ترغیب
دین چاہے ۔ جیسے بیوں بچوں کو کہنا یا شوہر کا بیوی کو کہنا ، باپ کا اولا دکو کہنا ، یا اولا دکا
ماں باپ کو کہنا۔ میسب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں داخل ہیں۔ اور سیسب
صدقہ ہیں \_ بہر حال اس حدیث میں میہ جو فر ما یا کہ ہم جو ڈکی طرف سے ایک صدقہ
ہونا چاہے ۔ میکوئی اتنا مشکل کا منہیں ہے جب شبح کو گھر سے نکلواور میمندرجہ بالاکام
کرتے چلے جاؤ۔ میسب کا متمہارے کئے صدقہ بنتے چلے جا کیں گے۔

دونفل تمام صدقات کی طرف سے کافی ہیں

. آ گے حضور مانینی بلم نے ان تمام صدقات کے ادا کرنے کا بہت آ سان طریقہ

مجى بيان فرما يا \_ فرما يا كه ـ سرمو \_ \_ \_ و ايت

# وَيُخْزِمِنُ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْ كَعُهُمَامِنَ الضُّلَى

# مخلوق کی خدمت کرنامھی نیک کام ہے

ان احازیف سے در حقیقت اس طرف اشار ، قرما یا جا۔ ماہے کہ نیکی نے اعمال کسی خاص طریعے میں متصر نہیں۔ بلکہ جو کام بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جو تی کے لئے کیا جائے وہ معمول جائے وہ معمول جائے وہ معمول علی میں محتا ہے۔ اور اس کام کا اہتمام کرنا چاہئے۔ اور اس کام کو معمول سمجھ کر چھوڑ نا نہیں چاہیے۔ اور یہ بیس سمجھنا چاہئے کہ صرف نی زروزہ ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں فرما یا کہ اگرتم اور پچھ نیک کام نہیں کریا ہے۔ ہوتوکی کاریگر کی مدد کردو۔ یعنی خدمت خلق کا کام کر لو۔ مثلاً کسی کا کام کر لو۔ مثلاً کسی کا

ہو جھ اٹھوا دیا۔ کسی کے کام میں مدد کر دی۔ یا کسی کو کوئی حاجت اور ضرورت تھی آپ

نے اس کی حاجت اور ضرورت بوری کرنے کے لئے کوئی کام کر دیا۔ بیسب کام

نواب کے کا ہیں۔ایک سالک جواس راہ پرچل رہا ہو۔اس کیلئے صرف یہیں ہے کہ وہ مصلی پر بیٹے کر ذکر کرتارہے بلکہ اس کے ذمہ پیضروری ہے کہ وہ مخلوق کی خدمت بھی کرے۔ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ:

تبیع و مجاده و دلق غیت طریقت بجز مدمت خلق نیست

لین طریقت اور تسوف صرف تبیج اور معلی اور گدری کا نام نہیں ہے۔ بلکہ طریقت اصل میں مخلوق خدا کی خدمت کا نام ہیں

اینے آپ کوخادم مجھو

ای لئے ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب پھھٹے فرمایا کرتے ہے کہ تم اپنے
آپ کو ہمیشہ خادم تجھو۔ اور دن رات ای فکریں رہو کہ کوئی گھڑی کسی شخص کی کس
طرح خدمت ہو جائے۔ اپنے گھروالوں کی خدمت، اپنے اعزہ واحباب کی
خدمت۔ اپنے دوستوں کی خدمت، اپنے شاگردوں کی خدمت، ہر ایک کے کام
خدمت کے جذبے سے بجالاؤ۔ خادم بنو، مخدومیت کا خناس دل ود ماغ سے نکالو۔

حضرت تقانوي ومينة مرض وفات

حضرت علیم الامت حضرت قعانوی مین آندی آخری عمر میں جب بالکل بستر سے لگ گئے۔ صاحب فراش ہو گئے۔ سخت کمزوری کا عالم تعا۔ اطباء نے ملاقات پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ ہو وقت آ کھ بند کئے پابندی عائد کر رکھی تھی۔ ہر وقت آ کھ بند کئے

سيد هے لينے رہتے تھے \_ ای حالت بيں اپنے خادم مولا ناشبير على صاحب كو آواز دی۔ ان كو بلا يا جب وہ آئے توان سے فر ما يا كہ مولوى شفيع صاحب ( يعنى مير سے والد ماحب تشريف لائے تو ماحب تشريف لائے تو ماحب تشريف لائے تو معرت تھانوى يُرسي الله تا كو بلا لائے ۔ جب والد صاحب تشريف لائے تو مير سے حضرت تھانوى يُرسين نے فر ما يا كہ بھائى آپ احكام القرآن لكھ رہ ہيں۔ تو مير سے ذہمن ميں آيا كہ فلاں آيت كے تحت فلال فقهى مسئلہ بھى فكلا ہے لہذا جب آپ اس وقت بھى كہ شديد آيت كى تفيير پر پہنچيں تو يہ مسئلہ بھى وہاں لكھ د يجئے گا \_ \_ اب د يكھ كہ شديد يارى ہے شديد كمزورى اور نقابت ہے ۔ بولنا مشكل مور ہا ہے اس وقت بھى ول و و ماغ پر فكر ہے كہ اپن ان كى رہنمائى وماغ پر فكر ہے كہ اپن ان كى رہنمائى ومائے پر فكر ہے كہ اپ آيت پر پہنچيں تو يہ مسئلہ بھى اس ميں لكھ ديں ۔ وہ مارے ہيں كہ جب آپ اس آيت پر پہنچيں تو يہ مسئلہ بھى اس ميں لكھ ديں ۔

# وہ لحات زندگی س کام کے

مولانا شیر علی صاحب، حضرت والا کے منہ پڑھے تسم کے خادم تھے۔ نازی
بات بھی کرلیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت! بیآپ نے کیا جھڑا کھڑا کررکھا
ہے کہ ہرتھوڑی دیر کے بعد بھی کسی کو بلار ہے ہیں بھی کسی کو بلار ہے ہیں۔ حالانکہ اطباء
نے منع کر رکھا ہے کہ کسی سے ملاقات بات چیت نہ کریں۔ آپ ایسا کیوں کرتے
ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت نے فر مایا کہ:

بات توتم ٹھیک کہتے ہو، بیاری میں میرکام نہیں کرنے چاہئیں لیکن میں میسوچتا ہوں کہ وہ کھات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صدف میں میں معلوم ہوا کہ زندگی کا ایک ایک لحہ خدمت خلق میں لگایا ہوا تھا۔ بیکوئی معمولی چیز نہیں۔اس کی طرف توجدویے کی ضرورت ہے لہٰذا'' خادم'' بنتا بیہ بڑے اعلیٰ درجے کے مرتبہ کی بات ہے۔

# زندگی کے کسی مرحلے پر خدمت کومت جھوڑ و

بعض لوگ اعلیٰ رتبہ اعلیٰ منعب حاصل کر لیتے ہیں۔ کی بڑے منعب پر فاضل ہو فائز ہو جاتے ہیں ان کوکوئی درجہ اور مرتبہ مل جاتا ہے ، عالم ہو گئے ، فاضل ہو گئے ، علامہ ہو گئے ، لوگوں نے تعظیم و گئے ، علامہ ہو گئے ، لوگوں نے تعظیم و گئے ، علامہ ہو گئے ، لوگوں نے تعظیم و کر دی ہے ۔ یا لوگوں نے تعظیم ہو کھریم شروع کر دی ہے اس وقت د ماغ ہیں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم تو مخدوم ہو گئے ۔ اور اس وقت دوسروں کی خدمت کے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ گلوق کے ساتھ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ مضبوط تعلق عطافر ماتے ہیں۔ وہ گلوق کے ساتھ شفقت اور رحمت کا برتا ؤ ساری عمر مرتے دم تک کرتے رہے ہیں۔ اور کی وقت بھی گلوق کی خدمت کا خیال دل ہے خم نہیں ہوتا کہ جو میرے اللہ کی مخلوق ہے اس کی خدمت کا خیال دل سے خم نہیں ہوتا کہ جو میرے اللہ کی مخلوق ہے اس کی خدمت اس کی خیرخوا ہی اور اس پر شفقت کرنی ہے۔

### حضرت مولا نامظفر حسين كاندهلوي بمشته كاوا قعه

حضرت مولا نامظفر حسین صاحب کا ندهلوی بینید بڑے درجے کے ادلیاء اللہ میں سے ہیں۔ بجیب وغریب بزرگ کر رہے ہیں۔ کا ندهلہ کے دہنے والے تنے سے ایک مرتبہ دبلی سے کا ندهلہ جارہے تنے پیدل سفرتھا۔ کا ندهلہ سے کچھ فاصلہ پر آپ

نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں بوڑھے آ دمی کھرسامان اٹھا کرجارہے ہیں \_ حضرت کوخیال آیا کہ یہ بوڑھا آ دمی ہے سامان اٹھائے جارہا ہے لیکن سامان اس سے اٹھ نہیں رہا ہے۔ جا کران ہے کہا بڑے صاحب اگرآپ اجازت ویں تو میں آپ کا سامان اٹھالوں \_\_ وہ تو بیجارہ اس انتظار میں تھا کہ کوئی آ کراس کا سامان اٹھا لے۔ چنانچەاس بوزھے نے كہا آب الحاليس تو مهرياني ہوگى۔ چنانچەاس كاسامان سرپر اٹھایا۔ اور کا ندھلہ کی طرف روانہ ہو گئے اور وہ بڑے میاں ساتھ ساتھ چل رہے یں \_ رائے میں بات چیت شروع کر دی۔ بڑے میاں نے یو چھا۔ مولوی صاحب: تم كهال كرسيخ واله بو؟ مولانا فرمايا كهيس كاند حل كارسخ ولا ہوں۔اچھاتم کا ندھلہ کے رہنے والے ہوتم نے جمعی مولوی مظفر حسین کو بھی دیکھا؟ آپ نے فرمایا: بال دیکھا تو ہے۔ بڑے میال نے کہا: سنا ہے کہ وہ بڑے بزرگ آدى ہیں؟ مولانانے جواب میں فر مایا۔ ہاں بھائی نمازتو پڑھ لے۔ بڑے میاں نے کہا کہ میں انہی ہے ملنے جارہا ہوں\_\_اب رائے میں بات چیت کرتے ہوئے چلتے رہے۔جب کا ندخلہ شہر قریب آناشروع ہوا تو لوگ آپ کود کھے کر کوئی آپ کوسلام كرتاء اوركوني آپ سے سامان لينے كى كوشش كرتا۔ اور آ مے بڑھ كرآپ كى عزت اور ا کرام کرتا۔ جب بڑے میاں نے بیسب دیکھاتو بڑے شیٹائے کہ کیا قصہ ہے۔ جب کے دور چلے تو بڑے میال کو پہ چلا کہ مولا نا مظفر حسین صاحب تو یہی ہیں۔ بڑے میال نے کہ مولانا صاحب آپ نے بڑا غضب کردیا کہ مجھے آپ نے بیر المتاخى كرانى كرآب في ميراسامان الخايا مولانا في فرمايا كراس من كتافي كي

کیابات ہوئی تمہیں سامان اٹھانے میں تکلیف ہور ہی تھی۔ میں نے سامان اٹھا کروہ تکلیف دور کردی \_ میں نے سامان اٹھا کروہ تکلیف دور کردی \_ اب دیکھئے۔ اتنابڑا عالم اورا تنابڑا صاحب مقام بزرگ کیکن جب دوسرے کودیکھا کہ تکلیف میں ہے تواس کو تکلیف ہے بچا کرخودکو تکلیف میں ڈال دیا۔

# حضرت مفتى محرشفيج صاحب بمشلته كاواقعه

حضرت مولا نامظفرهسين صاحب كاوا قعةتو كجحه يرانا هو گيا۔ايک وا قعدميرے والدما حد حضرت مولا نامفتي محمشفيع صاحب مونينة كے ساتھ پیش آيا۔ جو بہت كم لوگوں كو معلوم ہے۔وہ واقعہ پیہے کہ میرے والد ماجد صفرت تھانوی پھٹائیا کی خدمت میں جاتے رہتے تھے۔ایک مرتبدات کوریل گاڑی کے ذریعہ تفانہ بھون پہنیے۔اشیش پر گاڑی سے اتر سے اور ایک فیلی مجی گاڑی سے اتری۔ اس فیلی کے جوصا حب تھےوہ کے حصاحب بہا دراور منظمین قسم کے آ دمی تنھے۔اوران کے ساتھ ان کی بیوی بیچ بھی تھے۔ اور سامان بھی تھا۔ حضرت والا صاحب کے ماس کوئی خاص سامان وغیرہ نہیں تھا۔وہ صاحب الشیشن پر قلی کو یکارنے لگے اور بلانے لگے \_\_ اب رات کا سنا ٹا تھا۔ ایک یا دو نج رہے تھے۔ وہاں کوئی قلی سوجود نہیں تھا۔ اور سامان اچھا خاصا تھا۔ والدصاحب نے ویکھا کہ بیصاحب قلی کی تلاش میں پریشان ہیں عورتیں اور بیچ ساتھ ہیں۔اورکوئی قلی ان کول نہیں رہا ہے \_ چٹانچہ والدصاحب عمامہ تو با ندھتے تقے۔اس مماہے کواس انداز میں سریر کیلیٹا جس طرح قلی کیلیٹے ہیں۔اوران صاحب کے باس پہنچ گئے۔اور جا کر کہا کہ کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا سامان اٹھا تا ہے۔والد

صاحب نے پوچھا کہ کتنے پیے لو گے؟ والدصاحب نے کہا جو بی فلال مکان پر۔ ان صاحب نے پوچھا کہ کتنے پیے لو گے؟ والدصاحب نے کہا جو بی چاہ دید ینا۔ چنانچدان کا سامان سر پراٹھایا۔اور چل پڑے۔حالانکہ والدصاحب بڑے نحیف اور لاغرجم والے تھے اور سامان اٹھانے کی عادت بھی نہیں تھی۔خداجانے کس طرح اٹھا کر وہ سامان ان کی جگہ تک پہنچا دیا۔کوئی حو یلی تھی۔ اس کے اندر سامان رکھا وہ صاحب بیوی بچول کو اندر پہنچانے کے لئے گئے۔ بیچھے سے والدصاحب چیکے سے ماحب بیوی بچول کو اندر پہنچانے کے لئے گئے۔ بیچھے سے والدصاحب چیکے سے وہاں سے چلے آئے۔

# الله تعالى نے كوئى فرشتہ تھيج ديا

وہ صاحب بھی اتفاق سے حضرت تھانوی بوئیڈ سے طفے ان کی خدمت میں پنچ تو ان صاحب
جب الحکے دن می حضرت تھانوی بوئیڈ سے طفے ان کی خدمت میں پنچ تو ان صاحب
نے کہا کہ حضرت: آج رات تو میں نے آپ کی ایک بجیب کرامت دیکھی۔ حضرت
نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا میں رات کو اس طرح تھانہ بھون کے اسٹیشن پر پہنچا کوئی سامان اٹھانے والانہیں تھا۔ میں آواز لگار ہاتھا۔ استے میں اللہ تعالی نے کوئی فرشتہ بھیج ویا۔ اور اس نے اس طرح میرا سامان پہنچا دیا۔ اور خدا کا بندہ چسے بھی لے کرنہیں گیا۔ اور اس نے اس طرح میرا سامان پہنچا دیا۔ اور ضدا کا بندہ چسے بھی لے کرنہیں کیا۔ اور اس نے اس طرح میرا سامان پہنچا دیا۔ اور ضدا کا بندہ چسے بھی لے کرنہیں کیا۔ اور اس نے اس طرح میرا سامان پہنچا دیا۔ اور ضوائے چند خاص لوگوں کے کسی کو پیتے نہیں بھی کہ اس رات میں اس آ دی کا سامان کس تلی نے اٹھایا تھا۔ لیکن بیسب کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ دل و د ماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نیکی صرف نماز ، کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ دل و د ماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نیکی صرف نماز ،

#### ربيع و مجادة و دلق نيت طريقت بجز مدمت ملق نيت

بہر حال ہروہ موقع جہاں سے اللہ تعالی کوراضی کرنے کا کوئی راستہ پیدا ہو۔اللہ تعالی کی گلوق کی خدمت کرنے کا کوئی راستہ پیدا ہو۔اس کو ننیمت سمجھ کراس کو اختیار کرنا چاہئے۔

### حضرت شيخ الهند مواثلة كاوا تعه

فیخ البند حضرت مولانامحمود الحن صاحب بیشید جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آزادی کے لئے الی تحریک چلائی جس نے بورے مندوستان ، ا فغانستان اورتر کی سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا\_\_\_ آپ کی شہرت پورے ہندوستان ش تحى \_ چنانچه اجمير ميں ايك عالم يخے مولا نامعين الدين اجميري مُوليدان كوخيال آيا کہ دیو بند جا کرحضرت فینخ الہند ہے ملاقات اوران کی زیارت کرنی جائے۔ چنانچہ ر مل گاڑی کے ذریعہ دیو بند پنچ اور وہاں ایک تائے والے سے کہا کہ مجھے مولانا شیخ الہندے ملاقات کے لئے جانا ہے \_\_\_ ابساری دنیا میں تو وہ شخ الہند کے نام سے مشہور تھے۔ گر دیو بند میں'' بڑے مولوی صاحب'' کے نام سے مشہور تھے\_\_\_ تا تکے والے نے بوچھا کہ کیا بڑے مولوی صاحب کے پاس جاتا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بڑے مولوی صاحب کے پاس جانا جا ہتا ہوں۔ چٹا نیجہ تا تکے والے نے حفزت شیخ الہند کے گھر کے درواز ہے پرا تار دیا، گرمی کا زمانہ تھا۔ جب انہوں نے دروازے پردیتک دی توایک آ دمی بنیان اور نگی پہنے ہوئے نکلاانہوں نے اس سے کہا میں حضرت مولانامحمود الحن صاحب ہے ملنے کے لئے اجمیر ہے آیا ہوں۔میرانام معین الدین ہے۔انہوں نے کہا کہ حفرت تشریف لا نمیں۔اندر <del>ریٹ</del>یس۔ چنانجہ جب بیٹھ گئے تو پھرانہوں نے کہا کہ آ پ حضرت مولا نا کواطلاع کر دیں کہ معین الدین اجميري آب سے ملنے آيا ہے۔ انہول نے كما حفرت آب كرى ميں آئي بي تشريف رئيس اور پر پکها جهلنا شروع كر ديا\_ جب بچه دير گزرگي تو مولانا اجمیری صاحب نے پھرکہا کہ میں نے تم ہے کہا کہ جا کرمولانا کواطلاع دو کہ اجمیر ے کوئی ملنے کے لئے آیا ہے انہوں نے کہا اچھا ایمی اطلاع کرتا ہوں۔ پھر اندر تشریف لے گئے اور کھانا لے آئے مولانانے چرکیا کہ بھائی میں یہاں کھانا کھانے نہیں آیا میں تومولا نامحود الحن صاحب سے ملئے آیا ہوں۔ مجھے ان سے ملاؤ۔ انہوں نے فرمایا: حضرت آب کمانا تناول فرمائیں۔ اہمی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ چنانچه کمانا کمایا یانی پلایا \_\_ یہاں تک که مولانامعین الدین صاحب ناراض ہونے لگے کہ میںتم سے یار بار کہدر ہاہوں گرتم جا کران کواطلاع نہیں کرتے \_ پھر فر ما يا كه حضرت بات سيب كه يهال فيخ الهندتو كو كي نهيس ربتا .. البته بنده محمود اي عاجز کا بی نام ہے \_\_\_ تب جا کرمولا نامعین الدین صاحب کوییۃ چلا کہ بیخ الہند کہلانے والے محمود الحسن صاحب بیایں \_\_ جن سے میں اب تک ناراض ہور گفتگو کرتارہا۔ یہ تھا ہمارے بزرگوں کا البیلارنگ اللہ تعالیٰ اس کا کچھرنگ ہمیں بھی عطافر ہاوے \_ آمین \_\_\_ بیدحضرات وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کواللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور الله تعالیٰ كا قرب حاصل كرنے كے لئے مثايا ہوا تھا ہروہ كام جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔اوراللہ تعالی کی مخلوق کی خدمت ہوجائے اس کوفنیمت مجھ کرانجام دیتے تھے۔

# حضرت شنخ الهند بينافية كادوسراوا قعه

انبی کا دوسرا دا قعہ میرے دالعہ ماجد میشیئے نے سنایا کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب بھی کا دالدحفرت مولانا محمد احمد صاحب بھی دارالعلوم دیوبند میں یڑھنے کے لئے آئے ۔رئیس خاندان ہے تعلق تھا۔ دارالعلوم دیو بندآ کرایک مسجد میں تھمر گئے ۔حضرت شیخ البند بُرینیڈ کوخیال آیا کہ بینواب خاندان کے آدمی ہیں۔رئیس زادے مبحد میں تھبرے ہوئے ہیں۔ان کے طبیعت اور مزاج کے موافق ہوگا یانہیں چنانچے حضرت والا ان کی خیریت معلوم کرنے کے لئے مسجد میں <u>پنچے</u> دیکھا کہوہ محد کے ایک جرے میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ان کے یاس جاریا کی بھی نہیں ہے۔خیال آیا کہ ان کو جار یائی مہا کردی جائے۔ چنانچہ کھرتشریف لے گئے اورخود چاریائی ایئے کندھے پراٹھا کرلائے۔اوران کےحوالے کی اور بیاس زمانے کا وا قعہ ہے جب آپ دارالعلوم کے فیخ الحدیث بن چکے اور'' فیخ الہند'' آپ کا لقب ہو گیا۔ادرساری دنیا آپ کومقتداءقرار دیے لگی۔اس وقت بھی اپنی ذات ہے لوگوں کو فائدہ پہنجانے کا بداہتمام کیا۔

### حضرت مفتى عزيز الرحمن صاحب بيشانة كاوا قعه

حضرت مفتی عزیز الرحن صاحب بریانی جو میرے والد ماجد کے استاداور دارالعلوم دیویند کے مفتی اعظم تھے۔ان کا واقعہ میں نے اپنے والد ماجد بریانیہ سے سنا

کہ آپ کے گھر کے آس پاس پکھ بیواؤں کے مکانات تھے۔ آپ کاروز کامعمول تھا کہ جب آپ اینے گھر ہے دارالعلوم دیو بند جانے کے لئے نکلتے تو پہلے ان بواؤں کے مکانات پر جاتے اوران سے بوچھتے کہ بی بی ، بازار سے پچے سوداسلف منگوانا ہے تو بتا د و، میں لا دوں گا۔اب وہ بیوہ ان ہے کہتی کہ ہاں بھائی بازار سے اتنا دھنیہ،اتنی پیاز،اننے آلودغیرہ لا دو۔اس طرح دوسری کے پاس، پھرتیسری کے پاس جا کرمعلوم کرتے ،اور پھر بازار جا کرسودالا کران کو پہنچا دیتے ۔ بعض اوقات سے ہوتا کہ جب سودا ل كروية توكوكي في لي كهتي ، مولوى صاحب! آب غلط سودالي آئ ، يس في فلال چر کہی تھی۔آپفلاں چیز لے آئے میں نے اتنی منگوائی تھی۔آپ اتن لے آئے آپ فر ہاتے! بی بی، کوئی بات نہیں میں دوبارہ بازارے لا دیتا ہوں۔ چنانچے دوبارہ بازار جا کرسودالا کران کو دیتے۔اس کے بعد فقاویٰ لکھنے کے لئے دارالعلوم دیو بندتشریف لے جاتے ۔میرے والدصاحب فر مایا کرتے ہتھے کہ پیخض جو بیوا وُل کا سودا سلف لینے کے لئے بازار میں پھررہا ہے۔ یہ 'مفتی اعظم ہند' ہے۔کو کی شخص دیکھ کر پہیں بتا سکتا کہ پیلم وفضل کا پہاڑ ہے۔لیکن اس خدمت کا متیجہ بید نکلا کہ آج ان کے فقاوی پر مشمل بارہ جلدیں حیب چکی ہیں اور ابھی تک اس پر کام جاری ہے۔اور ساری دنیا ان نے فیض اٹھار ہی ہے ۔۔۔ وہی بات ہے کہ۔

مچوٹ نگی تیرے بیرائن سے بو تیری

وہ خوشبواللہ تعالیٰ نے عطافر مادی \_ آپ کا انتقال بھی اس حالت میں ہوا کہ آپ

کے ہاتھ میں ایک فتو کی تھا اور فتو کی لکھتے لکھتے آپ کی روح تبنی ہوگئ۔ بہر حال ، کسی مرتبہ پر پہنٹی جائے لیکن ول و د ماغ میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ ہم تو ساری مخلوق کے خادم ہیں۔ اور خدمت کا صرف ایک راستہ نہیں کہ بس فتو کی لکھ دیا بلکہ خدمت کے جتنے راستے ہیں ان سب کو اختیار کرنے کی فکر گلی ہوئی ہے۔ بہر حال \_ اصل بات سے چل رہی تھی کہ کون کو فناعمل صدقہ ہے اس سلسلے کی اگلی احادیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔

#### ایک اور حدیث

اگل حدیث ہے کہ:

عَنْ أَنِي هُرَيْرَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ سُلَا لمِي مِنَ التَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةً، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ سُلَا لمِي مِنَ التَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةً، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّهُ سُ تَعْدِلُ بَيْنَ الإثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَاتِيهِ فَيَعْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ صَدَقَةٌ، وَتُعْيِلُهُ عَلَيْهَا ، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكِلِمَةُ الطَّيِبَةُ صَدَقَةٌ، وَبُكِلِ خُطُوةٍ مَنْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِينُطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَتُمُينُطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَتُمُينُطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَتُمُنِي صَدَقَةٌ.

(بخارى شريف، كتاب الجهادو السير باب من اخذ بالركاب و نحوه: حديث نمبر ٢٩٨٩) (رياض الصالحين، باب بيان كثر قطر ق الخير: حديث نمبر ١٢٢)

## بيسب اعمال جمى صدقه بي

حصرت ابوہریرہ و فائنو فرماتے ہیں کہ حضورا قدس سانھ الیا ہے ارشاد فرمایا کہ ہر نیا دن جس میں سورج طلوع ہو۔ ہرانسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے ۔۔ بیہ و بی بات ہے جو پچھلی حدیث میں بھی آئی تھی۔آ گے فرمایا کہ دوآ دمیوں کے درمیان انصاف کا معاملہ اور انصاف کا فیملہ کر دینا بھی صدقہ ہے \_\_ ای طرح ایک مخض ا پن سواری پرسوار ہونا چاہتاہے اورتم نے اس کواس کی سواری پرسوار ہونے کے لئے تحوز اساسبارادیدیا۔ تاکدوہ آرام سے سوار ہوجائے تو تمہارایٹل بھی صدقہ ہے۔ یا کسی سوار کا سامان اٹھا کراس کی سواری پر رکھودیا۔ بیٹمل بھی صدقدہے \_\_\_ اور کوئی اچی بات تم نے کی سے کہددی توریجی صدقہ ہے۔اچی بات کہنے کے متی رہی ہیں کہتم نے اس کوکوئی دین کی بات بتا دی۔ کوئی ہدایت دیدی۔ تم نے اس کی رہنمائی کر دی۔ کس نیک کام کی خیرخواہی کی تعیمت کردی \_\_ ای طرح انچی بات کہنے میں سے مجى داخل ہے كہ كى دومرے كا دل خوش كرنے كے لئے كوئى بات كهد دى۔جس سے دوسرے کا دل خوش ہو گیا۔ ریجی صدقہ ہے۔

# مسجد كى طرف الخصنے والے قدم صدقہ ہيں

آ گے فرمایا کہ جب نماز کے لئے معجد کی طرف قدم اٹھاتے ہوتو ہرقدم پراللہ تعالیٰ کے یہاں ایک صدقہ لکھا جارہا ہے ۔۔۔ اگر کسی تحض کا گھر معجد سے دور ہواور تنین سوسا ٹھ قدم کے فاصلے پر ہوتو ایک ہی نماز کے لئے جانے پرانشاء اللہ دہ صدقات

پورے ہوجائیں گے \_\_\_ اس لئے نماز کے لئے متحد کی طرف چل کر جانے کو بڑی غنیمت مجھنا چاہیے \_\_ آ گے فرمایا کہ رائے ہے کی تکلیف وہ چیز کو ہٹانا ہے بھی معدقہ ہے۔

#### ایک اور حدیث

ايك اور حديث عن ارشادقر مايا:

إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَلَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَلَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَلَقَةٌ، وَكُلُّ تَخْبِيْلَةٍ صَلَقَةٌ وَامْرُبِالْمَعْرُوفِ صَلَقَةٌ وَامْرُبِالْمَعْرُوفِ صَلَقَةٌ وَنَهُ مِنْ الْمُعْرُوفِ صَلَقَةٌ قَالُوٰ إِيَا وَتَهْى عَنِ الْمُعْكُرِ صَلَقَةٌ وَفِي بُضْعِ آحَدِ كُمْ صَلَقَةٌ قَالُوٰ إِيَا رَسُولَ اللهِ أَيَا لَهُ عَلَيْهَا مَعْرَا اللهِ أَيَا لَيْ اللهِ أَيَا لَهُ عَلَيْهَا اللهِ أَيَا لَيْ اللهِ اللهِ اللهِ أَيَا لَهُ عَلَيْهَا وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا الْجُرًا ؟ قَالَ: وَضَعَها فِي حَرَامٍ آكَانَ عَلَيْهَا وِزُرٌ ؟ فَكَنْ لِكَ إِذَا وَضَعَها فِي حَرَامٍ آكَانَ عَلَيْهَا وِزُرٌ ؟ فَكَنْ لِكَ إِذَا وَضَعَها فِي حَرَامٍ آكَانَ عَلَيْهَا وِزُرٌ ؟ فَكَنْ لِكَ إِذَا

(صحيح مسلم كتاب الزكاة باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف: حديث ٢٠٠١) (رياض الصالحين باب بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر ١٢٠)

## جائزجنسى تعلقات صدقه بي

 کورمیان آپس کے خصوصی تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کرے تو وہ بھی صدقہ

ہے۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فر مائی توصابہ کرام جونی نے پوچھا کہ یارسول

اللہ یہ جو آپ نے فر مایا کہ میاں بیری کے باہی جنسی تعلقات قائم کرنے پر ٹواب ملتا

ہے اور یہ بھی صدقہ ہے؟ حالانکہ ہم تو یہ کام اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے
لئے کرتے ہیں کیا اس پر بھی ٹواب ملتا ہے؟ حضورا قدس مائی ہی ہے فر مایا کہ اچھا یہ

بتاؤکہ اگر کوئی شخص اپنی خواہش نفس حرام طریقے سے پوری کرتا تو گناہ ہوتا یا نہیں؟

معابہ کرام خوائی نے عوض کیا یارسول اللہ! ضرور گناہ ہوتا۔ آپ نے فر مایا کہ جب اس
شخص نے حرام طریقے کو چھوڑ کر حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرح سے اپنی خواہش ہوری کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرح سے اپنی خواہش ہوری کی تو اللہ تعالیٰ کے رحمت ہر طرح سے اپنی خواہش ہوری کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرح سے اپنی خواہش ہوری کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرح سے اپنی خواہش ہو تے کہ ہمارے ہر ہر عمل پر معدقہ دیا جارہا ہے۔

یر پھیلا نے ہوئے ہے کہ ہمارے ہر ہر عمل پر صدقہ دیا جارہا ہے۔

# صرف زاوية نگاه بدلنے كى ضرورت ہے

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالی صاحب میں فیہ فرمایا کرتے ہے کہ بھائی! مرف زاویہ نگاہ بدلنے کی بات ہے پھر تو ساری زندگی تبهارے لئے صدقہ ہے۔ جو پچھٹل کر رہے ہووہ سب صدقہ ہے۔ کھا تا بھی صدقہ، بین بھی صدقہ، بیوی پچوں کے ساتھ ہنا اللہ بی صدقہ، ساتھ ہنا اللہ بی صدقہ، ساتھ ہنا کہ بیا بھی صدقہ، سارے کام صدقہ صرف یہ کہ تم اپنازاویہ نگاہ بدل او کہ یہ کام شن نی کر کہ میں نیا کر کہ میں نیا کہ اجا کے سنت میں کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقے کے سطابی کر رہا ہوں۔ جب زاویہ نگاہ بدل او گے تو پھر جو کمارہ ہووہ بھی صدقہ، جو ہنا بولنا کر رہے ہووہ می صدقہ، جو بننا بولنا کر دہے ہووہ میں صدقہ، جو بننا بولنا کر دہے ہووہ

بھی صدقہ، اور بینماز روز ہ بھی صدقہ \_\_\_ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے ہمارا زاویہ نگاہ درست فرما دے اور ہماری پوری زندگی میں اپنی اطاعت کا جذبہ ہمارے دلول میں پیدا فرما دے اور اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی تو فیق عطا فرما دے \_\_ آمین \_

وَاخِرُ دَعُواكَأُنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَبِينَ



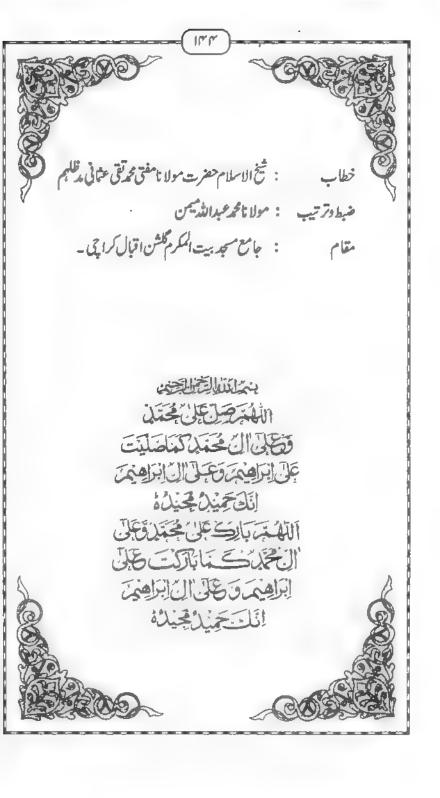

#### يشجر الأوالق محلني الترجيب

# ہملے قدم بڑھاؤ چہراللہ کی مدرآ ٹیگی

ٱلْحَهْلُ لِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ فَإِللهِ مِنْ شُرُورِ ٱلْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَقْلِهِ اللهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانُ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَا اللهُ وَحُلَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَا تَا وَسَنَلَا لَا اللهُ وَحُلَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَا تَا وَسَنَلَا وَسَنَلَا وَلَهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

عَنْ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْه ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَا يَرُونِهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَى شِبْراً تَقَرَّبُتُ الْعَبْدُ إِلَى شِبْراً تَقَرَّبُتُ الْعَبْدُ إِلَى شِبْراً تَقَرَّبُتُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ وَلَا اللّهُ فِرَاعًا وَإِذَا آتَانِي الْعَبْدُ مِنْهُ بَاعاً، وَإِذَا آتَانِي إِلَى فِرَاعًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعاً، وَإِذَا آتَانِي اللّهُ عَرْدَاعًا وَإِذَا آتَانِي اللّهُ عَرْدًا اللّهُ عَرْدُولَةً .

(صحيح بخارى كتاب التوحيد ياب ذكر النبي المنظمة حديث نمبر ٢٥٣١) (رياض الصالحين باب في المجاهدة حديث نمبر ٩١)

#### حديث قدسي

میر صدیت قدی ہے، صدیت قدی اس کو کہتے ہیں جس میں حضورا قدم النظیم اللہ تعالیٰ کی بات نقل فرما کیں \_ حضرت انس خاش حضور اقدس مالنظیم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شائہ نے ارشاد فرمایا: کہ جب کوئی بندہ ایک بالشت کے برابر میرے قریب آتا ہے میری طرف آگے بڑھتا ہے لینی میرے رائے پرچانا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب آ جا تا ہوں \_ یعنی دہ ایک بالشت بڑھا اور میں ایک گز اس کی طرف بڑھ جا تا ہوں \_ اور جو بندہ ایک گز اس کی طرف بڑھ جا تا ہوں \_ اور جو بندہ ایک گز کے برابر میرے قریب آ جا تا ہوں \_ اور جو شمن دہ باتھ کے برابر اس کی طرف قریب آ جا تا ہوں \_ اور جو شمن میری طرف جن میں دہ باتھ کے برابر اس کی طرف قریب آ جا تا ہوں \_ اور جو شمن میری طرف جو میں دہ باتھ کے برابر اس کی طرف قریب آ جا تا ہوں \_ اور جو شمنی میری طرف جو میں کر آ تا ہوں \_ اور جو شمن کے پاس دوڑ کر آ تا ہوں \_ اور جو شمن کی اس دوڑ کر آ تا ہوں \_

### الله ك قريب آن كى مثال

اس کا مطلب ہے ہے کہ جو بھی میر ابندہ میری طرف میرے داستے میں بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو جتے قدم دہ اٹھا تا ہے میں اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ اس کو کوشش کرتا ہے تو جتے قدم دہ اٹھا تا ہے میں اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ اس کو سے قریب کر لیتا ہوں ۔ یہ جو فرما یا کہ اگر وہ چل کرآتا ہے تو میں دوڑ کرآتا ہوں محمود حضرت تھانوی محفظہ نے اس کو بہت ہیاری مثال ہے سمجھا یا کہ اس کی مثال ہوں سمجھو جسے ایک چھوٹا کی ہے۔ وہ بچہ چلنا نہیں جانتا۔ اس کا باپ یہ چا ہتا ہے کہ میں اپنے بچ کو چلنا سمھا دُل ۔ تو اب وہ باپ تھوڑی دور کھڑا ہوجا تا ہے اور بنچ سے کہتا ہے کہ بیٹا میں میرے پاس آداور قدم بڑھا دُاور اس بچ کو قدم بڑھا تا آتا نہیں \_\_\_ اب جسے ہی

اس بچے نے ایک تدم بڑھایا تو گرنے لگا توباپ اس بچے کو گرنے نین دیا، بلکہ دوڑ کر اس بچے کے گرنے نین دیا، بلکہ دوڑ کر اس بچے کے پاس آجا تا ہے اور اس بچے کو گودیس اٹھالیتا ہے کہ میر ایچ میرے کم کے مطابق چلنا چاہ رہا ہے، قدم بڑھا رہا ہے، لین بچارہ گر رہا ہے، میں اس کواٹھالیتا ہوں۔

#### به بشارت ہے

حضرت تھانوی قدی اللہ مرہ فرماتے ہیں کہ ای طرح اللہ تعالی فرمارہ ہیں کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت یا ایک گز میرے قریب آتا ہے یا میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کو گرنے نہیں دوں گا۔ بلکمآ کے بڑھ کر دوڑ کر اس کواشحا لونگا۔ یہ در حقیقت اللہ تعالی کی طرف ہے اس کے راستوں پر چلنے والوں کے لئے بیشارت ہے۔

## بندہ اپنے حصے کا کام کرتاہے یانہیں

اور درحقیقت الله تعالی به دیکھنا چاہتے ہیں کہ میر ابندہ میری طرف آنا چاہ رہا ہے یا نہیں؟ میر ابندہ میری طرف آنا چاہ رہا ہے یا نہیں؟ میر ابندہ اپنے حصے کا اتنا کام کر رہا ہے یا نہیں؟ اگر دہ بندہ اپنے حصے کا اتنا کام کر رہا ہے جو اس کی قدرت میں ہے اور جو اس کی استطاعت میں ہے تو چھر الله تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی شکیل خود فریا دیتے ہیں۔ پھر اگر بندہ گر بھی جائے تو انشاء الله کوئی پرداہ نہیں۔

## روزانه مج الله تعالى سے عہدو پیان کرلو

همارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بھٹیا فرما یا کرتے تھے کدروز انہ مجا اٹھ كرالله تعالى سے عهد و پيان كرليا كروكه ياالله! آج كا دن شروع مور باہے ورجب میں اپنے کاروبارزندگی میں نکلوں گا تو خدا جانے گناہوں کے کیا کیا محرکات اور کیا کیا دوائی سامنے آئیں گے۔ کیے کیے حالات میرے او پرگزریں کے بی اس وقت آپ کی بارگاہ شل بیٹھ کرعزم کررہا ہول اور ارادہ کررہا ہول کہ آپ کے بتائے ہوئے طریعے کے مطابق چلوں گا۔اور آپ کی رضا کے رائے پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن یااللہ، بچھےاپنی طاقت اور ہمت پر بھروسنہیں۔ ہوسکتاہے کہ پس گریڑوں اور لؤ كھڑا جاؤں ،تو اے اللہ جہاں پر میں گرنے لگوں اورلؤ كھڑانے لگوں تو اے اللہ: ا پی رحمت سے مجھے اس وقت تھام لیج گا اور مجھے غلط رائے سے بچا لیج گا۔اے اللہ میرے اندر ہمت نہیں ۔ حوصلہ بیں۔ ہمت دینے والے بھی آپ ہیں۔ حوصلہ دینے والع بھی آب ہیں۔ اپن رحمت سے مجھے ہمت اور حوصلہ عطافر مادیجے اور اس کے بعدا گریس گراتواے اللہ! آپ مجھے مواخذہ نہ فرمائے گا۔ اور پھر میری گرفت نہ فرمائے گا۔آپ اگرنبیں تھاش کے توش گمراہ ہوجاؤں گا وقت به عهدو پیان کرلیا کرد ـ

صبح كوبيآيت پڑھاكرو

اس کے بعد پھرحتی الا مکان ہرگمل کے وقت بیخے کی پوری کوشش کرو، اس کے

باد جود بھی اگر بھول چوک سے بتقامنہ بشریت لڑ کھڑا بھی گئے تواس وقت فوراً استغفار کرلو۔اور تو بہ کرلو۔انشاءاللہ دوبارہ اللہ کی رحمت سے پھر بھی رائے پرآجا کے۔اور حضرت والا فرمایا کرتے ہے کہ جم کی نماز کے بعد د ظائف اور تبیجات وغیرہ پڑھ کریہ آیت پڑھا کرو۔

## إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَتَحْيَائَ وَتَمَالِي بِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(سورةالأنعام: آيت نمبر ١٦٢)

اے اللہ، میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب آپ کے لئے
ہے، ش اس وفت ارادہ کررہا ہوں کہ جو پھے کروں گا سب آپ کی رضا کے مطابق
کروں گا۔لیکن جھے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں۔ نہ جانے کہاں لڑکھڑا جا دُں ، آپ
میری مدوفرہا کی ۔ بیسب کرنے کے بعد پھر کاروہا رزندگی کے اندرنکلو۔انشا واللہ پھر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدو ہوگی۔روزانہ ہے کل کرو پھرو کی ہو ۔ کیا سے کیا ہوجا تا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدو ہوگی۔روزانہ ہے کل کرو پھروکی ہو ۔ کیا سے کیا ہوجا تا ہے۔

#### روزانه عزم تازه کرو

پھر جب دوسرادن آئے تو دوبارہ عزم تازہ کرلو۔اورسابقددن کے گنا ہول پر استغفاراور توبہ کرو۔بیسب کام کر کے دیکھو۔کرنے سے ہوتا ہے، بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو تو گناہ کرنے کی چھٹی مل گئی کہ روزانہ گناہ کرتا رہے اور توبہ اور استنفاد کرلے۔اورروزانہ عزم تازہ کرلے۔اوربس۔ یا در کھو، جو شخص روزانہ تا کے وقت اللہ تعالی ہے عرض معروض کرے گا انشاء اللہ وہ شخص گناموں ہے محفوظ رہے گا۔ اور اگر بھی بیتھا ضہ بشری گناہ ہو بھی گیا تو تو بہی تو فیق ہوجائے گی۔استغفار کی تو فیق ہوجائے گی استغفار کی تو فیق عطا جائے گی انشاء اللہ۔اللہ تعالی جھے اور آب سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ۔ آھن۔

وَاخِرُ دَعُواتَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِ فَيَ





خطاب : فيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محرت عثماني مظلم

ضبط وترتيب : مولانا محمر عبدالله يمن

مقام : جامع مجديت المكرم كاشن اقبال كراجي-

 اللّه تَعْمَلُ الْمَالِمَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمُعْمَلِينَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَمَلَ اللّهِ اللّهِ عَمَلَ اللّهِ عَمَلَ اللّهِ عَمَلَ اللّهُ اللّهُ عَمَلَ اللّهُ اللّهُ عَمَلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَلَ اللّهُ عَمَلَ اللّهُ اللّهُ عَمَلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَلَ اللّهُ اللّهُ عَمَلَ اللّهُ اللّهُ عَمَلَ اللّهُ عَمَلَ اللّهُ عَمَلَ اللّهُ عَمَلَ اللّهُ اللّهُ عَمَلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

#### بشبداللالترخلن الترجيب

## الله كابندول سے عجیب خطاب

الْحَهُلُ بِلهِ تَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَعْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَ نَا وَسَلَلَا اللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَ نَا وَسَلَلَا اللهُ وَحُلهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَ نَا وَسَلَلَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَيْ لِلهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَوْلِانَا مُحَمَّلًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلِيلًا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمُولِانَا مُحَمَّلًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم تَسْلِيبًا كَفِيرًا أَنَّا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم تَعْلِيلُونَا وَمَوْلِانَا مُحَمَّلًا عَنْهُ مَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ اللهُ عَلْهُ وَمَعْلَلُهُ وَمُولِانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُونَ اللهُ عَلْهُ وَمُولُولُونَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم وَمُنْ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَمُعْلَلُهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

(محيح مسلم كتاب البرو الصلة باب تحريم الظلم حديث ٢٥٧٧) (رياض الصالحين باب في المجاهدة حديث تمبر ١١١)

مديث قدى كامطلب؟

بایک مدیث قدی م، اورجیها که پہلے وض کر چکا موں که مدیث قدی وہ

مدیث ہوتی ہے جس میں نی کریم مان نظیم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرما میں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا \_ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام تو قرآن کریم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ قرآن تو لفظاً اور معناً دونوں اعتبارے منزل من اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک کلام فوق کے علاوہ پہنچایا تعالیٰ کا ایک کلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نی کریم مان تھی کے کور آن کریم کے علاوہ پہنچایا ہے۔ اس کے الفاظ کے لئے یہ مروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہوں لیکن اس کے معنی اللہ تعالیٰ می کی طرف سے ہوتے ہیں \_ بہر حال میں حدیث قدی ہے۔

میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیاہے

حفرت ابوذر نگافزے مردی ہے کہ حضورا قدس مان اللہ فرماتے ہیں کہ بوری
عالم انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرما یا: اے میر نے بندو! پس
نے قلم کوا پنے او پرحزام کرلیا ہے۔ کیا مطلب؟ حالانکہ اللہ تعالی کوظلم کرنے کی قدرت تو
ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی کی قدرت سے تو کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ لیکن میں نے یہ
طے کرلیا ہے کہ بٹس کسی مجمی اپنے ادنی بندے پر مجمی قلم نہیں کروں گا۔

#### وماأنابظلام للعبيد

(سورة قي: ۲۹)

میں اپنے بندول پرظلم کرنے والانہیں ہوں۔ تو میں نے اپنے او پرظلم کو ترام کر لیا۔ حالانکہ جھے ظلم کرنے پرقدرت بھی تھی۔ اور اگر میں ظلم کرتا تو کوئی میر اہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں تھا۔ کوئی جھے ملامت کرنے والا بھی نہیں تھا۔ کس کے سامنے جھے جواب وہی بھی نہیں کرنی تھی۔ اس کے باوجود میں نے اپنے او پرظلم کو ترام کرلیا کہ میں اپنے کس

بندے پراہی کی مخلوق پرظلم نبیل کروں گا۔

الله تعالى كاخلاق اختيار كرو

#### وَجَعَلْتُهٰ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا

اورجس طرح میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا۔ای طرح تمہارے درمیان بھی ظلم کوحرام کر دیا کہ کوئی بندہ کسی دوسرے پرظلم نہ کرے۔لہنداایک دوسرے پرظلم نہ کرو\_\_\_ پہلے بیفر مایا کہ میں نے اپنے او پرظلم حرام کرلیا۔اس سے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ بندے کو تھم بیہے کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اختیار کرے۔فرمایا:

#### تَغَلَّقُوا بِأَخُلاَقِ اللهِ

الله تعالی کے اخلاق اختیار کرو\_\_\_ الله تعالی رحیم وکریم ہیں۔تم بھی اپنے ہم جنسوں پررتم کرو\_\_\_ بیتھم دیا گیا۔ لہذا اس کا بھی تقاضہ بیہ ہے کہ کسی بندے پرظلم نہ کیا

جائے۔

تم بھی ظلم سے اجتناب کروہیے

دوسرااشارہ ای طرف فرمایا کہ بی نے باوجود قدرت کے کہ مجھے ظلم کرنے کی قدرت تھی اور کوئی ہاتھ پکڑنے والانہیں۔اس قدرت تھی اور کوئی ہاتھ پکڑنے والانہیں تھا۔ کوئی جواب طلب کرنے والانہیں۔اس کے باوجود بیں ظلم نہیں کرتا۔ تو اے میرے بندو۔ تم کو اور زیادہ ظلم سے اجتناب کرنا چا۔ کیونکہ تہمیں میرے پاس آنا ہے اور جوابدی کرنی ہے۔

## مجھے ہدایت مانگو، ہدایت دوں گا

آ محفرمایا:

" یَاعِبَادِی: کُلُکُمْ هَبِالَّ اِلْاَمَنَ هَلَیْتُهُ فَاسْتَهُلُوفِی اَهْدِ کُمْ"

اے میرے بندوں! تم سب کراہ ہو۔ کروہ فض جے میں ہدایت دیدوں۔
ہدایت اور صلالت میرے قبضے میں ہے \_ کُلُ شخص چاہے کہ میں اپنے طور پر
ہدایت حاصل کرلوں۔ وہ ایبانہیں کرسکا۔ لہٰذاتم مجھے ہدایت ما گو۔ میں تہمیں
ہدایت حاصل کرلوں۔ وہ ایبانہیں کرسکا۔ لہٰذاتم مجھے ہدایت ما گو۔ میں تہمیں
ہدایت دوں گا۔ یعنی تم جودعا ما تکتے ہو، اس دعا کے اندر ہدایت بھی ما گو کہ یا اللہ! مجھے
ہدایت عطافر مادے \_ ای لئے قرآن کریم کی تمام دعاوں کا خلا صدید عاہے کہ:

إِهْ بِكَاالَّهِ رَاطَ الْهُسْتَقِيْمَ.

اے اللہ! ہمیں صراط متنقیم کی ہدایت دیدے۔ اس لئے ہمارے دھرت والا مُتلفظ فرمایا کرتے متحد کے دید عالی میلنظ فرمایا کرتے متحد کہ بید عالیورے قرآن کریم کا خلاصہ ہاور قرآن کریم کھولتے ہی ملی چیزیمی کھمائی کہ:

إِيَّاكَ نَعُبُنُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِبُنُ أَ إِفْدِنَا الْمِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (مورة الفاتحة: ٢-٥)

تواللہ تعالی کے حضوراس کو کشرت سے پڑھتے رہو، اور مائنتے رہوکہ یا اللہ جھے ہدایت وے دیجئے۔

ہر کام کے وقت اللہ تعالی کی طرف رجوع

نی کریم مان پیلی سے ثابت ہے کہ آپ نمازوں کے اندر توبیکا ات' إلى ليكا

یاعِ بَادِی: کُلُکُد جَائِعٌ إِلَّامَنْ اَطْعَنْتُهُ فَاسْتَطْعِنُوْنِ اَطْعِنْکُدُ
اے میر بندوں! تم میں سے ہرخض بحوکا ہے۔ سوائے اس کے جس کو میں کھانا
دوں لِہٰذاتم مجھ سے کھانا طلب کرو۔ میں تہمیں کھانا کھلاؤں گا۔ کتنا ہی بڑا سرمایہ
دار ہو۔ مگروہ کھانا اللہ تعالی سے ماتے۔ چاہے گھر کے اندر ساری دنیا کی تعتیں رکھی
موں لیکن کھانا اللہ تعالی سے ماتے۔

#### دسترخوان اٹھاتے وقت دعا

غَيْرَ مَكْفِيّ وَلَا مَكْفُورٍ وَلَا مُوَدَّعَ وَلَا مُسْتَغُنَيُّ عَنْهُ رَبَّنَا (بخارى، كَتاب الاطعمة باب مايفول اذافر عمن طعامه, حديث: ٩٣٥٩)

نی کریم مان علی کامعمول تھا کہ کھانے کے بعد جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو
دعا پڑھتے۔ یا اللہ ، یہ کھانا جو اب والہی جارہا ہے۔ اور نفسیاتی بات ہے کہ جب
آ دمی کھانا کھالیتا ہے اور اس کا پیٹ بخرجاتا ہے۔ تو وہی کھانا جس کی طرف بڑی
رغبت تھی اور بڑا شوق تھا۔ اور دل چاہ رہا تھا کہ جلدی سے کھاؤں۔ اب پیٹ بھرنے
کے بعدای کھانے سے نفرت ہوجاتی ہے۔ اور اب کھانے کی طرف دیکھنے کو بھی دل
نہیں چاہتا۔ اور اب اس کھانے کو اس طرح دور کرتا ہے جسے وہ کھانا بڑی حقیر چیز
ہے۔ حالانکہ ابھی وی منٹ پہلے اس کھانے کی طرف بڑے شوق کا اظہار کر رہا تھا۔
اب تھوڑی دیر کے بعد نفرت سے ہٹارہا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم مان شائی کے یہ دعا
تلقین فرمائی کہ:

غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَامَكْفُوْرٍ وَلَامُوَدَّعٍ وَلَامُسْتَغُنَّ عَنُهْ رَبَّنَا

یااللہ: یکھانا میں اس کے نہیں ہٹار ہاکہ معاذ اللہ میرے دل میں اس کی نفرت ہے۔ یا حقارت ہے، یا میں اس کے منتغنی اور بے نیاز ہوں۔ میں تو اس کو اس طرح ہٹار ہا ہوں کہ اس کی طرف میں اپنی احتیاج بھی ظاہر کررہا ہوں۔ میں اس کا محتاج ہوں۔ البتہ اس وقت میرا پیٹ بھر گیا ہے اس وجہ ہٹار ہوں \_ "وَلَا هَكُفُودٍ" اس کو ہٹانے ہے ناشکری مقعود نہیں \_ "وَلَا مُودَعَع" نے بیں کہ بمیشہ کے لئے میں کو ہٹانے ہے ناشکری مقعود نہیں \_ "وَلَا مُودَعَع" نے نیس کہ بمیشہ کے لئے میں

اس کواپنے پاس سے رخصت کر رہا ہوں۔ بلکہ جمعے دوبارہ اس کھانے کی ضرورت پڑ گئی۔ 'وَلَا هُسْتَغُنْیُ عَدُّهُ ''اور ش اس کھانے سے بے نیاز بھی نہیں ہوں۔ لہٰذا کھانا بھی اللہ تعالیٰ سے ما تکو۔ یا اللہ ، بھوک لگ رہی ہے کھانا دے دیجئے۔ اس لئے کھانا تو اللہ علی مانا دوں گا۔

## لباس مجھے مانگومیں دوں گا

## يَاعِبَادِيْ: كُلُّكُمْ عَارِ إِلَامِنْ كَسَوْتُهُ

اے بندول: تم یل سے جرشن برہنہ ہے۔ سوائے اس کے جس کو یل

ماغ میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے اپنے قوت بازو سے یہ لباس حاصل کیا

الم میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے اپنے قوت بازو سے یہ لباس حاصل کیا

الم میں دینے کا ادادہ نہ کرتا تو

دی یہ بجال تھی کہ تم اس کو حاصل کر لیتے۔ اس وجہ سے جب تم لباس پہنوتو تم میری

رت اور میری رحمت سے مانگ کر لباس پہنو۔ اس لئے حضورا قدس میں میں ہیں۔

ستا در میری رحمت سے مانگ کر لباس پہنو۔ اس لئے حضورا قدس میں میں ہیں۔

ستبدیل کرتے تو اللہ تعالی کا شکر اواکرتے اور بیدعا پڑھتے۔

أَنْحَهُ لُولِلُهِ الَّذِينَ كَسَانِي مَا أُوَادِي بِهِ عَوْرَقِيْ وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِيْ الْحَبْلُ وَلَيْ عَيَاتِيْ الْحَبْلُ وَلَيْ عَيَاتِيْ اللَّهِ الْحَبْلُ وَلَا عَلَامُ الرَّاسُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَبْلُ وَلَا عَلَامُ الرَّاسُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ے مغفرت طلب کرومیں دوں گا آ مے فرمایا: يَاعِبَادِيْ: إِنَّكُمْ ثُغُطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالنَّاعُفِرُ النَّنُوبَ يَاعِبَادِيْ: النَّنُوبَ يَعِيعُا فَاسْتَغُفِرُ وَفِي اَغُفِرُ لَكُمْ.

اے میرے بندوں! بتم ون رات خطا کی کرتے رہتے ہو۔ اور میں سارے گنا ہوں کومعاث کرنے والا ہوں۔ لہٰذاتم مجھ سے استغفار کرد۔ مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہاری مغفرت کر دونگ \_\_ مطلب ہیہے کہم گنا ہوں کی وجہ سے مایوں مت ہوجا دکتے جب گناہ ہوجائے مجھ سے استغفار کرو۔ اور آئندہ کے لئے گناہ نہ کرنے کا تہیہ کرو۔

> می تمهاری مغفرت کردوں گا۔ تم مجھے نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے

> > آ کے فرمایا:

يَاعِبَادِيْ: إِنَّكُمُ لَنُ تَبُلُغُوا طَرِّى فَتَطُرُّ وَنِي وَلَنُ تَبُلُغُوا نَفْعِي فَتَطُرُّ وَنِي وَلَنُ تَبُلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِيْد

اے میرے بندوں! تم سب ایزی چوٹی کا زور لگا کر جھے نتصان پہنچانا چاہوتو تم

کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا گئے \_ چاہے تم میراا نکار کرلو۔ یا تم میراا تھز او کرلو
معاذ اللہ \_ یا مجھ ہے فنکوہ کرلو۔ یا میرا گلہ کرلو۔ تم کچھ بھی کرلوکیان تم جھے نقصان،
پہنچا گئے نے \_ اورا گرتم ایزی چوٹی کا زور لگا کر جھے کوئی نفع پہنچانا چاہو۔ تو فا کدو
پہنچا گئے \_

تم میری سلطنت میں اضافہ ہیں کر سکتے آئے فرمایا: تاعِبَادِی: لَوْاَنَ اَوْلَکُمْ وَآخِرَکُمْ وَانْسَکُمْ وَجِنَّکُمْ کَانُوْا عَلَى
اَتْفَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِلٍ مِنْکُمْ مَازَادَ لَٰلِكَ مِنْ مُلُکِیْ شَیْتًا
اے میرے بندول!اگرتم سب الحلے بچھلے جوم بھے ہیں۔وہ سب جح ہوجا کی اور
سارےانسان اور سارے جنات جح ہوجا کی اور سبل کرتم میں سے جوسب سے
زیادہ اعلی ورج کا متق انسان ہے سب انسان اور سارے جنات اس جیے متق ہو
جا کیں۔اور سب سے زیادہ تقی انسان نی کریم سائن کی کے سائن آئی میں ہوتا۔
متقی بن جانے سے میری سلطنت میں ایک حیداضان نہیں ہوتا۔

## تم میری سلطنت میں کی نہیں کر سکتے

آ محفرمایا:

تاعِبَادِیْ: لَوْاَنَّ اَوْلَکُمْ وَاَخِرَکُمْ وَانْسَکُمْ وَجِنَّکُمْ کَانُوْا عَلَ
انْجِرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْکُمْ مَانَقَصَ خُلِكَ مِنْ مُلُكِي شَيْعًا
اوراگرتهارے سارے اگلے بچھے اور تمہارے سارے انسان اور جنات سب لل کر
ایے ہوجا کی جیے تم جس سے زیادہ فاس انسان ہو۔ اور سب سے زیادہ
گناہ گار انسان کی طرح بن جا کی تب بھی میری سلطنت جی ایک ذرہ بھی کی نہیں
آئے گی۔ لہندا تمہارے تقویٰ کا جھے کوئی فائدہ نہیں۔ اور تمہارے نسق و فجور کا جھے کوئی

میری ملکیت میں ذرہ برابر کی نہیں آئے گی

آ کے فرمایا:

يَاعِبَادِئْ: لَوْاَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْافِيَ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوفِي فَا عُطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ طَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوفِي فَا عُطَيْتُ كُلِّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ لَا لِللَّهِ عَنْدِي فَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْدِي اللَّهِ عَنْدِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْدِي اللَّهِ عَنْدِي اللَّهِ عَنْدِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْدِي اللَّهِ عَنْدِي اللَّهِ عَنْدِي اللَّهِ عَنْدِي اللَّهِ عَنْدِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْدِي اللَّهِ عَنْدِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُولُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا

اے میرے بندوں! اگر تہارے سب اگلے اور پچھلے سارے انسان اور جنات اگر سب ایک جگہ ترجی ہوکر کھڑے ہوں ایک جگہ ترجی ہوکر کھڑے ہوں اور سب ال کر مجھ سے کوئی وعا مانگیں۔ کوئی چیز مانگیں اور شی سب کووہ چیز دے دوں جووہ مانگیں تب بھی میری ملکیت میں اتن کی نہیں آئی۔ جتن کہ سمندر میں ایک سوئی کے ڈبونے سے کی آجاتی ہے ۔ اگر سمندر کے میں سوئی ڈبودواور پھر زکال لو، اور جتنا پانی اس کے تاکے میں لگا اور اس نے سمندر کے پانی میں جن کی پیدا کی اتن کی بھی میری ملکیت میں نہیں آئی۔ کہنا ہے چاہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگتے ہوئے یہ نہو چوکہ بہت بچھ مانگ میں اس اور کیا مانگیں۔ ارے مانگو جتنا مانگ سکتے ہوئے یہ نہ موچوکہ بہت بچھ مانگ مطابق ہوگا تو ضرور و یا جائے گا۔

عذاب کی صورت میں اپنے آپ کو ملامت کرنا

آ کے فرمایا:

بَاعِبَادِيْ: إِنَّمَا فِي آغَمَالُكُمْ أَحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ آوَقِيْنُكُمْ إِيَاهَا.

فَتَنْ وَجَلَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَلَ غَيْرَ ذُلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ اللَّا تَفْسَهُ.

ا . ے میرے بندوں! میتمہارے اعمال ہیں جوتم کر رہے ہو بیسب اعمال ہمارے یاس محفوظ ہور ہے ہیں۔ بیسب ریکارڈ ہور ہے ہیں۔ایک وقت ایسا آئے گا جب میں تہیں ان اعمال کا صلہ اور بدلہ بورا بورا دوں گا۔ لہٰذاان اعمال کے نتیج میں اگراس کو اس وقت مجلائی ملے اوراج مابدلہ ملے تو وہ اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کرے کہ اس کواعمال کے بدلے میں نیک صلیل گیا۔ اورجس شخص کوان اعمال کے بدلے میں بھلائی ند ملے بلکہ عذاب کا سامنا کرنا پڑے تو وہ مخص صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔ کسی اور کو ملامت نہ کرے۔اس لئے کہ میسز ااس کواس کے اعمال کی وجہ ہے اس کے کلم کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے۔ ظلم کے بارے میں تواللہ تعالٰی نے شروع بی میں فر ماویا کہ میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا ہے۔ بلکہ ہم نے تہہیں کتنی مرتبد و قیمیں دیں کہ مجھے یکار و مجھ سے مانگو۔ مجھ سے مغفرت طلب کرو۔ مجھ سے رزق مانگو۔ مجھ سے کھا تا مانگو۔ مجھے سے لباس طلب کرو۔اس کے باوجود اگر آخرت میں تمہار اانجام برا ہور ہاہتو ہی تمہاری اپنی نادانی کی وجہ ہے ہور ہا ہے۔ لبنداتم اینے آپ کو ملامت کرنا۔ کی اور كوملامت مت كرنابه

بہت اوب کے ساتھ بیرحدیث سناتے

ببرحال برحديث قدى ب\_اورآخريس راوى فرماياكه:

كَانَ ٱبُو إِدْرِيْسَ إِذَا حَنَّ فَ بِهَذَا الْحَدِيْكِ جَفَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ

کہ ابوا در لیس خولانی جواس صدیث کے راوی ہیں ، وہ جب اس صدیث کوسناتے تو کھنے کے بل بیٹھ جایا کرتے تھے اس خیال ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کا عجیب وغریب کلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں اپنے بندوں کے لئے ہداست کا پورا راستہ تجویز فرما دیا ہے۔ اس لئے بہت اہتمام کے ساتھ اور اعزاز واکرام کے ساتھ اس صدیث کو بیان فرما یا کرتے تھے۔

الل شام كے لئے سب سے اشرف حديث

اور حضرت امام احمد بن عنبل مُنظرة فرمات بيل كه:

" كَيْسَ لِآهُلِ الشَّامِر حَدِيثِكَ أَثْبَرَ فُمِنْ هٰذَا الْحَدِيثِثِ" كەاللى شام جواھادىيەروايت كرتے ہيں۔اس سے زیادہ انفنل اوراس سے اشرف

کہ اہی شام جواحادیث روایت کرتے ہیں۔اس سے زیادہ اسل اور اس سے اشرف حدیث اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے محبت کے انداز سے خطاب فرمایا ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں۔اللہ تعالیٰ ابنی رحمت سے اس حدیث کے تقاضوں پر

عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے \_\_ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُلُولِيةِ وَتِ الْعَالَمِينَ





#### يشيرالله الترخلن الترجيسير

## اللہ کے ولی کو تکلیف دینے

## يراعلان جنگ

### حدیث قدی کیاہے؟

وہ حدیث جس میں حضور اقدی من اللہ تعالیٰ کا کوئی ارشاد تقل فرمایا ہو۔ اس کو ' حدیث قدی' کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور حضور اقدی من اللہ تقالیٰ ما ارشاد ہے۔ اور حضور اقدی من اللہ تقل فرمار ہے ہیں۔ قرآن کریم اور ' حدیث قدی' میں یہ فرق ہے کہ

قرآن کریم میں الفاظ بھی اللہ تعالی کے ہوتے ہیں اور معانی بھی اللہ تعالی کے ہوتے ہیں۔ اور حدیث قدی میں بیضروری نہیں کہ اللہ تعالی کے ہوں۔ بلکہ اللہ تعالی اس حدیث کے معانی حضور اقدیں سائٹ اللہ کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور پھر حضور اقدیں سائٹ اللہ کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور پھر حضور اقدیں سائٹ اللہ کے الفاظ میں تعییر فرماتے ہیں۔

### اس ساعلانِ جنگ ہے

بہر حال، یہ حدیث قدی ہے جس میں حضرت ابوہریرۃ نظافی سے دوایت ہے کہ حضور اقدی میں ہیں کہ جو شخص کہ حضور اقدی میں ہیں گئی ہے جو شخص کے حضور اقدی میں ہیں گئی ہے جو شخص میرے کی ولی ہے وقمنی رکھے تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے ہے ذر روست کلمہ ہے کہ اس سے میری جنگ ہے۔ ای وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کی اللہ کے ولی کے ساتھ بھی کوئی گتا تی نہ کرے۔ اگر کسی معالمے میں اولیاء اللہ سے بچھ اختلا قات بھی ہوں تو اس کو اختلاف کی حد تک رکھے۔ اور ان کے خلاف زبان سے کوئی گتا خی کا کمہ نہ تک کے داس کے خلاف زبان سے کوئی گتا خی کا بے اور ای کا کمہ نہ تکا لے۔ اس کے نتیج میں اللہ کی طرف سے وبال کا اندیشہ ہے اور بعض اوقات بیو بال دنیا میں آجا تا ہے۔

الله عدمنى براعلان جنگ كيول بيس؟

یہاں تھیم الامت حعزت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی میں نے ایک عجیب بات ارشادفر مائی: وہ بیر کہ بعض لوگ اس حدیث کوئ کریے خیال کرتے ہیں کہ بیر مجیب بات ہے کہ جوفقص ول اللہ سے دشمنی کرے تواس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اعلان جنگ ہور ہاہے اور و نیا ہی میں اس پر وبال آجاتا ہے ۔ صالانکہ بہت

ے لوگ اللہ تعالی ہے دھمنی رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالی کے دجود کا انکار کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں۔اس کے احکام کا تملم کھلا انکار کرتے ہیں۔ بعض لوگ الشتعالي كي توجين تك كرتے ہيں \_ ايے لوگوں كے بارے ميں الله تعالى نے بيس فرمایا کمان کے خلاف میرااعلان جنگ ہے، اور ندان کے بارے میں بیآتا ہے کہ دنیا كاندران كاويروبال نازل موكا اس كى كياوجه کوئی شیر کے بیچ کوچھیڑ ہے تو ایک وعظ میں حضرت تعانوی بھٹھ نے اس کا جواب دیا ، فر مایا کہ بھی تم نے شیرنی کودیکھا؟اگرکوئی مخص جا کراس شیرنی کو چمیٹرے تو چونکہ شیر بڑا ہاوقار جانور ہے چاہے وہ ذکر ہویا مؤنث ہو۔ بیاس وقت تک کسی پرحملہ آ ورنہیں ہوتا جب تک کہ کوئی اس کوستائے نہیں۔ اِلّا یہ کہ بہت بھوکا ہو\_\_ اس لئے اگر کوئی فخص جا کرشیر نی کو چھیڑے اور اس کوئنگر مارے تو وہ بس نظر اٹھا کر دیکھے گی لیکن اس کا کوئی نوٹس نہیں لے کی بیکن اگر کوئی مخص اس شیر نی کے بچوں کو چھیڑے تو وہ جان کو آ جائے گی۔ الله تعالی اپنی ذات میں بے نیاز ہیں

ای طرح اللہ جل شاندائی ذات کے بارے میں بے نیاز ہیں۔ جا ہان کی شان میں گستاخی کرے برا محلا کے۔اس سےفوری بدانہیں لیتے۔آ خریس صاب كتاب كے بعد جوانجام ہونا ہے وہ ہوجائے گاليكن جواللہ تعالیٰ كے محبوب ہيں جو اولیا واللہ ہیں۔ اگر کوئی ان کو برا کے یاان کی شان میں گستاخی کرے تو دنیا ہی میں اس پروبال آجائے گا\_اس لئے اللہ تعالی فرمارہ ہیں کہ جو تخص میرے ولی ہے دشمنی ر کے میرااس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔

# فرائض ہے تقرب حاصل ہوتا ہے

پھرآ کے ارشادفر مایا:

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَّ عَبُدِ ثِي نِشَيْءٍ أَحَبِّ إِلَّ فِتَافُتُرَضْتُ عَلَيْهِ،

فرمایا کہ میرے بندے جتنے کام میراتقرب حاصل کرنے کے لئے کرتے
ہیں، جبتیٰ عبادتیں کرتے ہیں۔ ان ہیں سب سے مجبوب مجھے وہ کام ہیں جو ہیں نے ان
پر فرض کر دیئے ہیں۔ لین فرائض کی اوائیگی سے سب نے یا دہ تقریب حاصل ہوتا
ہے اور فرائض کی اوائیگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پہند ہے۔ اس سے اس طرف
اشارہ فرمادیا کہ نوافل کے مقابلے ہیں فرائض کی اوائیگی مقدم ہے۔ بعض لوگ نفلی کام
تو بہت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن فرائض کی اوائیگی سے غافل ہیں۔ یہ صحیح طریقہ
نہیں۔ پہلاکام ہے کہ فرائض کو برونت اور صحیح طریقے پر انجام دینے کی کوشش کرو۔
اس سے جننا تقرب حاصل ہوگا۔ نوافل سے اتنا تقرب حاصل نہیں ہوگا۔

وہ خص سیدھاجنت میں جائے گا

اگرکوئی شخص ایساہ وجس نے اپنی زندگی میں سارے فرائفن اوا کئے ہوں۔ اور
گناہوں سے بچتارہا۔ لیکن عمر بھر میں ایک نقل نماز نہیں پڑھی۔ مرنے کے بعدوہ انشاء
اللہ سیدھاجنت میں جائے گا۔ اور ایک دوسر افخص ہے جوزندگی میں بہت نوافل پڑھتا
رہا، لیکن ساتھ میں کچھ فرائض بھی چھوڑ ویئے یا گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا۔ تو اس کے
بارے میں آخرت میں پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ اس لئے کہ فرائض کا مقام نوافل پر
مقدم ہے۔ اور اللہ تعالی نے اس حدیث میں ہے بھی فرماد یا کہ جتنا میر اقرب فرائض

کی ادائیگی سے حاصل ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے قرمایا کہ جم شخص کے ذھے قضا نمازیں ہوں ،اس شخفی کہ چا کہ نوافل کے اوقات میں مجبی اپنی قضا نمازیں پڑھنے کی کوشش کرے۔ تا کہ فرائف ادا ہوجا ئیں \_ ہاں، جب فرائض اداکر لئے تواب نوافل سے میرے قرب میں اضافہ بوگا۔

## میں اس ہے محبت کرنے لگوں گا

چناچیآ گے ارشاد فرمایا:

وَمَا يَزَالُ عَبُدِى يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبُتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْبَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ، وَيَنَهُ الَّتِي يَبْطِشُ جِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمُثِي بِهَا،

یعنی میرابندہ جتنے نوافل پڑھتا جائے گا۔ جتنی فعلی عبادتیں کرتا جائے گا۔ چاہے وہ فعلی نماز ہو، چاہے وہ فعلی حلاوت ہو، یا تبیجات ہوں ، فعلی ذکر ہو، فعلی صدقہ ہو، کوئی بھی نقلی عبادت ہو، میرابندہ جتنا ان کوکرتا جائے گا وہ میرے قریب آتا جائے گا۔ اور اتنا قریب آجائے گا یہاں تک کہ پس اس ہے مجت کرنے لگوں گا۔

### میں اس کے کان ، زبان ، آنکھ بن جاؤں گا

اور میں اس سے کس درجہ مجبت کروں گا؟ فرمایا کہ جب میں اس سے محبت کروں گا؟ فرمایا کہ جب میں اس سے محبت کروں گا؟ فرمایا کہ جب میں اس کی آنکھ بن جا دَل کا جس سے وہ دیکھے گا۔ میں اس کا ہاتھ بن جا دَل گا جس سے وہ دیکھے گا۔ میں اس کا ہاتھ بن جا دَل گا جس سے وہ دیکھے گا۔ میں اس کا ہاتھ بیا دہ جا دہ کے اس کے بعد پاؤں گا جس سے دہ چلے گا ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد

وہ جو کھے کرے گاوہ میری خشا کے مطابات کرنے گا، میری مرضی کے مطابات کرے گا، جو ہات اس کے مطابات کے مطابات کے متحام اس سے سر جو ہات اس کے منہ سے نکلے گی وہ میری مرضی کے مطابات سرز دہوگا۔
زدہوگا وہ میری مرضی کے مطابات سرز دہوگا۔

گفیز از حلتوم عبدالله بود گرچه از حلتوم عبدالله بود

کہاس کے منہ ہے جو کچھ نگلے گا وہ اللہ بی کا کہا ہوا ہوگا۔ گرچہ وہ بندے کے منہ ہے نگل رہاہے۔ وہ وہی کام کرے گا جو اللہ چاہتا ہے۔

آئکه، کان، زبان بن جانے کا مطلب

سے جو فرمایا کہ '' بیس اس کی آنکھ بین جاؤں گا جس سے وہ دیکھے گا''اس کا مطلب ہے کہ اب وہ آنکھ غلط جگہ نہیں پڑھ سکتی ،اب آنکھ وہتی دیکھے گی جس کو بیں چاہ رہا ہوں کہ دیکھے، کان وہی سے گا جس کو بیس چاہ رہا ہوں کہ سے، ہاتھ وہتی کام کرے گا جس کو بیس چاہ رہا ہوں کہ کرے، پاؤں اس طرف چلے گا جس طرف بیں چاہ رہا ہوں کہ چلے، میصورت ہوجائے گی۔

وہ کام ہول کے جودہ چاہیں کے

یں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی پیکٹیٹے ہے سنا کہ ایک مرتبہ عکیم الامت حضرت تعانوی پیٹیٹ نے اپنے متعلقین سے فرمایا کہ کیا بتا دُل۔اب تو ایسا لگتا ہے کہ قدم قدم پر، ہر بر لمحے مجھے سے کہا جارہا ہے کہ اب بیدکام کرلو، اب بیدکام کرلو، اب میے کام کرلو، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بیآ واز میرے کا نول ٹس آ رہی ہے۔اور ٹیس اس آ واز کوئ رہا ہوں کہ اب یہ کرلو۔ اب یہ کرلو۔ گویا کہ جوگام ہورہا ہے وہ ادھر کے اشارے سے ہورہا ہے۔ البتدول اشارے سے ہورہا ہے۔ البتدول شاک میں بات بی وہ آئے گی جووہ چاہیں گے، اورجس سے وہ توثن ہوں گے۔ ول میں ای کام کا ارادہ پیدا ہوگا جس سے وہ راضی ہول گے۔ یہ حتی ہیں اس حدیث کے کہ ''میں اس کی آئے میں جاتا ہول جس سے وہ دیکھے گا۔ میں اس کے کان بن جاتا ہول۔ جس

ے وہ سے گا۔ ہیں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑے گا۔ ہیں اس کے

پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے گا۔ "بیمقام اس کوحاصل ہوجاتا ہے۔

نوافل كومعمولات ميں شامل كرليس

بهرمال! نوافل برى فضيلت كى چيز ، آمي فرماياكه:

#### وإن سَأَلَنِي اعْطَيْتُ

اس کے بحد جب وہ مجھ سے ہا تگاہے میں اس کو دینا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے پناہ ما تگا ہے میں اس کو پناہ دینا ہوں۔ بیمقام اس کو کثر ت نوافل سے حاصل ہوجا تا ہے۔ اس لئے انسان کو چا کہ فرائف کے علاوہ نوافل کو بھی اپنے معمولات میں شامل کرے۔ جب وہ نوافل کی کثرت کرے گا تو اس کے نتیج میں اس کو اللہ تعالیٰ کا بیر تقرب حاصل ہوجائے گا۔

نفلی عبادت انر جی اور طاقت ہے

ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے ہے کہ یہ جونوافل ہیں، چاہے و انفلی نماز ہو، یا نفلی ذکر ہو، یا نفلی تلاوت ہو، یہ ایک افر جی اور قوت ہے۔ جب اس کو کرو گے تو تمهارے اندرایک قتم کی توانائی حاصل ہوجائے گے۔اور جب بیتوانائی حاصل ہوجاتی یے تونفس کی خواہشات کے ساتھ مقابلہ کرنے میں آسانی ہوجاتی ہے \_\_ اگر لڑائی کے لئے اسلحہ کے بغیرنکل جاؤ گے تو میدان جنگ میں فئلست کھاؤ گے۔اس لئے میدان جنگ میں انسان کو جا کہ اسلحداور بارود لے کر چلے ۔ البذا جب مبح کے وقت کاروبار میں نکل رہے ہوتو آ کے میدان جنگ آ رہا ہے جہاں قدم قدم پر لفس اور شیطان سے لڑائی ہونی ہے۔اس کے لئے تیار ہوکر جاؤ۔اوراس کا طریقہ بیہ کہ صح فجرکی نماز کے بعد تھوڑا سااللہ کا ذکر کراو۔ کچھ تلاوت کرلو۔اس کے ذریعہ اسلحہ ہے سکے ہوکر نکلو کے تو اس ہے لڑائی میں قوت حاصل ہوگی۔ اور انشاء اللہ اس کے نتیج میں تمہیں غلبہ اور فتح حاصل ہوگی۔اس لئے فجر کے بعد تلاوت اور تسبیحات کامعمول بنالو۔ الثدتعالي جھےاورآ بےسب کو بھی ان ہاتوں پرعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے آثانا

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَبِ دُنَ



فَخُ الاسلام حضرَت مَولانا مُفَعَى عَبِينَ عَلَيْ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ

صبط وترتیب مولا نامحرعبدالله میمن صاحب معرب معدالله مرادی





نطاب : فيخ الاسلام حفرت مولا تامنتي محرت عناني مظلم

ضبط وترتيب : مولانا محرعبدالله مين

مقام : جامع مجد بيت المكرم كلثن ا قبال كراجي \_

يشد اللهالق محلن الترجيسير

## سجبرول کی کثر ت اللہ کے قرب کا ذریعہ

ٱلْحَمْلُ يِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَلَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّتْتِ أَعُمَالِنَا، مَنْ يَّهْ يِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضَلِلْهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَٱشْهَدُانَ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْنَاهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَٱشْهَادُانَ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمُؤلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْراً. أَمَّا بَعْدُ! عَنْ أَيْ فَرَاسٍ رَيِنْعَةَ بْنِ كَعْبِ الأَسْلَيِيّ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنَ أَهْلِ الصُّفَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ اَبِيْتُمَعَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَ تِيُهِ بِوُضُوعَة وَحَاجَتِهِ. فَقَالَ سَلْنِي: فَقُلْتُ: أَسْتَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ: اَوَغَيُرَ دٰلِكَ؟ قُلْتُ: هُوَذَاكَ. قال: فَأَعِينَ عَلَى نَفْسِكَ بكَنْرَةِ السُّجُودِ.

(مسلم شریف, کتاب الصلاة باب فضل السجو دو الحث علیه حدیث نمبر ۴ ۸۹) (ریاض الصالحین باب فی المبادر قالی الخیر ات حدیث ممبر ۲ ۰ ۱)

## صفة اسلام كى ببلى يونيورشى

یا کے محانی ہیں حضرت رہیدہ بن کعب الاسلی فی فیزا سیامحاب صفہ ہیں ہے ہیں۔

آپ حضرات جائے ہیں کہ نی کر یم سی فیزی کے مقدس گھر کے باہر مہی نبوی ہیں ایک چبوترہ ہتھا، جواب بھی بنا ہوا ہے۔ پھواللہ کے بندے نبی کر یم می فیزی کی خدمت میں حاضر ہوکر دین کاعلم حاصل کرنے کی خاطرای چبوترے پر آپڑے تھے۔ ابنا سب کچھ چپووٹر کر اپنا گھر بار ، ابنا کا روبار ، ابنا روزگار چپوڑ کر اس لئے وہاں آپڑے تھے۔ کہ نبی کر یم می فیزی کی می ماصل کریں ہے چبوترہ گویا ''اسلام' کی پہلی کہ فیزی کریم می فیزی کی می میں سب سے پہلے پھی طلباء نے داخلہ لیا تھا لیکن وہ داخلہ اس طرح کا نہیں تھا کہ طلباء کے نام کھے جارہ ہیں اور ان ایک رجسٹر بنائے جارہ ہیں۔ اور ان کی وجسٹر بنائے جارہ ہیں۔ اور ان کی حاصری ہوری ہوری ہوری ہوری ہوری کے اس طرح کا نہیں تھا کہ کوئی کتاب ہو اور کتاب کو اساق پڑھا ہا کے خار ہے ہوں یا کوئی زبان سکھنائی جاری ہورای ہورای ایک ایک ایک الکے الکے الیک انتخابی میں ہورای ہورای مورون تھے۔ اور کتاب کے اساق پڑھا کے خار ہے ہوں یا کوئی زبان سکھنائی جاری ہورای مورون تھے۔ اور کتاب کے اساق پڑھا کہ ان کا نصاب تعلیم حضورا قدی مال فیزی کی جاری ہورای ہورای میں ورون تھے۔ اور کتاب کے اساق پڑھا کے شب ورون تھے۔ انکی کوئی خار ان کا نصاب تعلیم حضورا قدی مال فیزی کی جاری ہورای ہورای ہورای ہورای ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ان کا نصاب تعلیم حضورا قدی مال فیزی خار ہے ہوں یا کوئی زبان سکھنائی جاری ہورائی ہورائی

## ان كاصرف ايك مشغله تفا

وہ محابہ کرام رخوان اللہ اللہ معنی اس صف کے چبوتر ہے پراس لئے آگر پڑگئے تھے سے دو کھنے کے لئے کہ رہے ہیں؟ اور سے کھنے کے لئے کہ جسے سے کرشام تک جنصورا قدس سائن اللہ کہ رہے ہیں؟ اور کیا کررہے ہیں؟ بس اس کو دیکھتے رہیں۔ بس بہی ان کا نصاب تعلیم تھا۔ اس میس دنیا بھی داخل تھا۔ اس میس دنیا کی تعلیم تھی اور اس میس دین بھی داخل تھا۔ اس میس دنیا کی تعلیم تھی اور اس میس دین کی بھی تعلیم تھی۔ بس سرکار دوعالم مائن تھی تھی۔ کی اداؤں کو دیکھتا اور ان کو محفوظ کرنا اور آپ

کی با تیں سننا اور ان کو یا د کرنا ، صبح ہے لے کر شام تک کا بہی مشغلہ تھا\_ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ \_ \_

> ان کا ذکر، ان کی تمنا، ان کی یاد وقت کتنا قیمتی ہے آج کل

کے میں سے لے کرشام تک ذکر ہے تو صرف نبی کریم مان تھی کے کا معفلہ ہے تو سرکاردو عالم مان تھی کے کہ اس بارے میں حضورا قدس مان تھی کے اس کیا ہے؟ تقریباً ۲۰۰۰ میا ۳۵۰ صحابہ کرام بنول انتظام میں کی تعداد ہے

من عليه من من ما يائية المريان جوالما المالي من كلال إلى الم

کئی کئی دن کے فاقے گزرجائے

ان کواس بات کی فکر نہیں تھی کہ کھانا کہاں سے طے گا؟ وہاں کوئی مطبخ اور باور چی خانہ نہیں تھا، با قاعدہ کھانے کا کوئی انتظام نہیں \_ بس اللہ کے دین کو محفوظ کرنے کے لئے پڑے ہیں تو اب فاقے بھی گزررہے ہیں۔ کئی کئی اوقت کے فاقے ہوجاتے تھے۔ حضرت ابو ہر یرہ ڈائٹونٹر ماتے ہیں کہ بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں بھوک سے نڈ ھال ہوکر مجد نبوی سائند اللہ کے دروازے پر گرجا تا تھا۔ لوگ یہ بچھتے تھے کہ اس کومرگی کا دورہ پڑگیا ہے ۔ اوراس زیانے میں مرگی کے دورے کا علاج یہ مجھاجا تا

تھا کہ جس شخص پر مرگی کا دورہ پڑے تو اس گردن پر جوتے سیت پاؤں رکھاجائے، اس سے مرگی کا دورہ کھل جاتا تھا۔ یہ علاج اس زمانے میں مشہور تھا بے پتانچہ لوگ میری

گردن پر پاؤل رکھ کر گزرتے تھے ۔ خدا ک شم میرے او پرمر گی کا دور انبیل ہوتا

تھا بلکہ میں بھوک کی وجہ سے نڈ ھال ہوکر پڑا ہوتا تھا۔اس حالت میں حضرت ابو ہریرة منافظ بلکہ میں بھوک کی وجہ سے نڈ ھال ہوکر پڑا ہوتا تھا۔اس سائے کہ حضورا قدس مان تھا بیلی کی فائد کی میں بڑے رہے اور کیے لیس اور آپ کی اداؤں کا مشاہدہ کرلیں۔

## حضرت ابوہريرة فالنظ كا حسان عظيم

انبی کا یہ احسان عظیم ہے کہ آج انبی حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے ہم تک اس کے سات کا یہ احسان عظیم ہے کہ آج انبی حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے ہم تک (۵۳۷۳) احادیث پہنچی ہیں جوان سے مردی ہیں حالانکہ ان کوحضورا قدی مانٹولٹی کی خدمت میں صرف تین سال رہنے کا موقع ملا۔ سے جبری میں غزوہ خیبر کے بعد اسلام لائے اور اس کے بعد حضورا قدی مانٹولٹی تین سال جیات رہے اور ان تین

ساڑھے تین سال کے عرصہ میں احادیث کا اثنا بڑا ذخیرہ ہم تک پہنچا گئے کہ تقریباً

آدهاذ خيره صديث ان مروى ب-

حضور مان الليام كفادم مونى كى حيثيت سے

انبی اصحاب صفہ بیل ہے ایک صحابی ہیں جن کا نام "ابوفر اس ربیعہ بن اسلی" کا نام "ابوفر اس ربیعہ بن اسلی کا نام "ابوفر میں تو سے ساتھ ہیں کا نام "ابول ہے ہیں خصور اقدی ساتھ ہیں کردی تھیں کہ یا رسول اللہ مان قالیہ ہیں آپ کے خادم کی حیثیت ہے یہاں پر رہنا چاہتا ہوں جب آپ کو کوئی مان ہوتو آپ جھے فرمادیا کریں، میں خدمت کردیا کروں گا۔ اس میں ان کی دولائی تھیں۔ایک ہیک اس طرح سے جھے نی کریم مان تھیں کی خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دوس کے یہاں کی زیارت زیادہ ہوگی۔ آپ کے دوس کے یہ کہ جنتا خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دوس کے یہ کہ جنتا خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دوس کے یہ کہ جنتا خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دوس کے یہ کہ جنتا خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دوس کے یہ کہ جنتا خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دوس کے یہ کہ جنتا خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دوس کے یہ کہ جنتا خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دوس کے یہ کہ جنتا خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دوس کے یہ کہ جنتا خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دوس کے یہ کہ جنتا خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دوس کے یہ کہ جنتا خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دوس کے یہ کہ جنتا خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دوس کے یہ کہ جنتا خدمت کا موقع ملے گا۔ ان کا تنا بی آپ کی زیارت زیادہ ہوگی۔ آپ کے کہ دوس کے یہ کہ جنتا خدمت کا موقع ملے گا اتنا بی آپ کی زیارت زیادہ ہوگی۔ آپ کے کہ دوس کے یہ کہ جنتا خدمت کا موقع ملے گا اتنا بی آپ کی زیارت زیادہ ہوگی۔ آپ کے کہ کی دوس کے یہ کہ جنتا خدمت کا موقع ملے گا تنا بی آپ کی دوس کے یہ کہ جنتا خدمت کا موقع ملے گا تنا بی آپ کی دوس کے دوس کے کہ کی دوس کے کہ کی کہ کی دوس کے کہ کی دوس کے کہ کی دوس کے کہ کو کے کہ کی دوس کی دوس کے کہ کی دوس کی دوس کے کہ کی دوس کے کہ

واقعات زیادہ ویکھنے میں آئی گے۔ آپ کے حالات زیادہ مشاہدے میں
آئی گے۔اس لئے انہوں نے اپ آپ کوحضورا قدس مٹائی آئی کا خادم بنایا ہوا تھا۔
چنانچہ جب حضور اقدس مائی آئی کو وضو کی ضرورت پیش آئی نویانی لوئے میں بھر کر
آپ کی خدمت میں پیش کردیتے۔اس طرح کی خدمت اپنے ذمہ لے رکھی تھیں۔

## مجھے ہے کچھٹر مائش کرو

وہ فرماتے ہیں کہ بھی بھی حضورا قدس من شیر ہے درخواست کرتا کہ یارسول الشرائی شیر ہوں دل چاہتا ہے کہ ہیں آج کی رات آپ کے ساتھ گزاروں اور رات کے دفت آپ کی خدمت میں صاخر رہوں ، آپ جھے اجازت دے دیتے ۔ ایک مرتبہ ایسے موقع پر میں نے حضورا قدس سن شیر کی خدمت میں رات گزاری آو حسب معمول ایسے موقع پر میں نے حضورا قدس سن شیر کی خدمت میں رات گزاری آو حسب معمول جب تہجر کی نماز کیلئے المنے تو ہیں بھی اٹھا اور حضورا قدس سائی آپ کے لئے وضو کا پائی ارشاد فر ایا تاکر آیا تاکر آپ وضو قربالیں ۔ چنانچ آپ نے وضو فربایا ۔ اور اس دفت مجھ سے کھی فرمائش کرو سے شاید حضورا قدس سائی آپ کے اس مقصد سے ہوگا کہ کوئی الی بات کہوجس کا تہمیں دل چاہتا ہوتو میں تمہارے ۔ لئے تمہاری اس حاجت کے پورا ہونے کی دعاکروں گا۔ اس لئے فرمایا کہ مجھ سے پھوفر مائش کرو۔

## جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں

اب جب سرکار دوعالم سائن الله فرمارے میں کد مجھے کے کھ فرمائش کرو۔ ظاہر بے کہ جب آپ خودفر مارے کے فرمائش کرو، تو آپ جودعا فرما کی گے تو پھراس دعا کی جب آپ خودفر مارے کے فرمائش کرو، تو آپ جودعا فرمائش میں کیا شبہ ہوسکتا ہے۔ میں اس وقت کیا ماگوں اور کس چیز کی فرمائش

کروں؟ \_\_ ایسے موقع پر آدی امتحان میں پڑجا تا ہے، ہزاروں خواہشیں دل میں آپر انسان کو گھر لیتی میں لیکن بیتو صحابی ہے اور حضور اقد س می فیٹی ایٹی کی محبت اٹھا ہے ہوئے سے اس لئے ساری با تیں چھوڑ کرانہوں نے یہ کہا کہ 'میں تو یہ ما نگرا ہوں کہ اللہ تعالی جنت میں مجھے آپ کا ساتھ عطافر مادیں \_\_ ''سر کار دو عالم می فیٹی آپ کا ساتھ عطافر مادیں \_\_ ''سر کار دو عالم می فیٹی آپ جب بیسنا کہ بیتو یہ چیز ما نگ رہا ہے و آپ نے فر ما یا کہ اور پھی، اور اسکے علاوہ کوئی اور چیز؟ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ می فیٹی ایس یہی چیز چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ فیسی ہوجائے۔

### سارےمقاصد کی جان مانگ کی

آ پاندازہ کریں کہ انہوں نے حضور اقدی سافی فیلی ہے کیا چیز ما نگ لی کہ دنیا اور اُخرت کی کوئی دولت اس کے برابر ہوبی نہیں سکتی ، اس سے زیادہ بڑی تعمت اور کیا ہوسکتی ہے کہ جنت میں حضور اقدی سافیلی کی رفاقت نصیب ہوجائے \_ اللہ تعالی ان حضرات کوئیم اور بجھ بھی عطافر ماتے ہیں۔ اس نئے کہ ماتئے کیلئے بھی فیم اور سجھ چا ہے۔ اس لئے کہ ماتئے کیلئے بھی فیم اور سجھ چا ہے۔ اس لئے انہوں نے وہ چیز مانگ کی جوسارے مقاصد کی جان ہے اور سارے مطلوبات کی روح ہے۔

# مجھے اور چھ بیل چاہیے

آپ نے بوچھا: کچھاور؟ انہوں نے کہا: کداور کچھنیں، حضورا قدس می علیہ اللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے میں میں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول میں تالیہ ہی بہتر جانے میں سلکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک امتحان تھا کہ '' کچھاور''

لینی یہ جو مانگ رہے ہیں کہ میراساتھ نصیب ہوجائے یہ ''میراساتھ' نصیب ہونے کو
کیا سمجھتاہے؟ کیا ایسی چیز سمجھتاہے کہ اس کے بعد کی اور چیز کی بھی حاجت ہے؟
ہر حال وہ صحابی اس امتحان میں پورے اترے اور کہا کہ یا رسول الله سائن اللہ بھیا۔
آپ کا ساتھ جنت میں نصیب ہوجائے اور آپ کی محبت مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟
لہذا جمھے اور کی خیبیں چاہیے۔ بس: یہی چاہیے..

كثرت بجود سے ميرى مددكرو

اس وقت نبي كريم من في اين في ارشاوفر مايا:

ؙٚٛٷؘٲ؏ؿؽؙڠٙڸٮؙڣ۫ڛػؠؚڴڷڗۊٳڶۺؙڿۅ۫ڍؚ

کداگرتم جنت میں میرے سراتھ رہنا چاہتے ہوتو اپنے معاطے میں میری مدد کرو\_ یجیب جملدار شادفر ما یا کہ''میری مذکر و،'' مطلب سے ہے کہ میں سے چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ جنت میں رہواور میں بھش بھی کروں گا کہ تم میرے ساتھ رہولیکن اس مقصد کے حاصل کرنے میں میری مدد کرو۔ کیے مدد کرو؟ فر ما یا اللہ تعالیٰ کو کھڑ ت سے سجدے کیا کرو۔ اگر تم کھڑ ت سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو گے، تو میں وعا کروں گا اور میں جو تہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی کوشش کروں گا اس میں میری مدد ہوگی، گویا کہ تمہمارا ہے کہنا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ، سے اب تمہمارا مقصد نہیں ، بلکہ میر امقصد بن گیا۔

تنهادعا كامنہيں ديتي

ال حديث شريف مين دوباتول كاتعليم دي كئ ہے۔ ايك بيك القد تعالىٰ سے بيد

ہانگا کہ بجھے جنت میں نبی کریم سائٹ الیے ہا کہ رفاقت عطافر ہاد یجئے۔ یہ مانگنا بڑا مبارک ہے اور میں بھی تمہارے لئے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فر مالیں گے \_ لیکن ایک بات یا در کھ کہ دعا بڑی مبارک چیز ہے لیکن تنہا دعا جس میں انسان کے لل کا کوئی دخل شہو، وہ تنہا دعا کا منہیں دیتی، بلکہ دعا کے ساتھ تھوڑ اسائل بھی کرنا پڑتا ہے اگر انسان صرف دعا کرتا رہے اور عمل کے لئے قدم نہ بڑھائے بھر وہ دعا ''دعا'' نہیں۔ حقیقی دعا وہی ہے کہ اس راستے کی طرف قدم الشادے، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا قدم اٹھا سکتا ہو۔ اپنی بساط اور اپنے حالات کے مطابق قدم اللہ الشادے، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا قدم اٹھا سکتا ہو۔ اپنی بساط اور اپنے حالات کے مطابق قدم اللہ اللہ عنی اللہ میں نے قدم تو بڑھا دیا۔ منزل تک کے بہنچا دیے ہے۔ ایک کے بہنچا دیے ہے۔ ایک دعا کا رآ مہ ہوگی اور انشاء اللہ وہ دع منزل مقصود تک پہنچا دیے گے۔ ایک دعا کا رآ مہ ہوگی اور انشاء اللہ وہ دع منزل مقصود تک پہنچا دے گی۔

# ىيدغانېيىن، بلكەمداق ہے

لیکن اگر ایک شخص حیدرآباد جاتا چاہتا ہے اور دعا کررہا ہے کہ یا اللہ، مجھے حیدرآباد پہنچاد بجئے ۔لیکن سمندر کی طرف چل دیا۔ تویہ دعا، دعا نہیں بلکہ خداق ہے ۔ صبح دعاوہ ہے کہ دعا کے ساتھ حیدرآباد جانے والے رائے پرچل پڑے اور یہ کے کہ یا اللہ میں نے قدم توا تھادیے لیکن یہ قدم بہت کمزور ہیں اور راستہ بہت دور کا ہے، مجھے وہاں تک پہنچا مشکل نظر آتا ہے اس لئے اے اللہ میں نے قدم تو اٹھا دیئے ، پہنچانے والے آپ ہیں۔ آپ اپنی رحمت سے مجھے پہنچاد ہے۔ اس طریقے سے جب وہ دعا کر۔ کا توانشاء اللہ وہ پہنچ جائے گا۔

بزرگوں کی دعا تمیں بھی کارآ مرنہیں ہوتیں

اگر آ دمی ایک کام کی دعا کرے اورعمل اس کا اسکے خلاف ہوتو وہ دعانہیں بلکہ اس دعا کے ساتھ مذاق ہے۔ جیسے جعف لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اوران سے

دعا کراتے ہیں کہ مجھے جنت ل جائے اور جبکہ جنت والے عمل کی طرف چلنے کا کوئی

اراده نہیں \_ لہذاصرف دعا کرانا کا فی نہیں بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ اپنارخ بھی سید ها کرواور اس طرف چانا بھی شروع کروتو پھر بزرگوں کی دعا نمیں بھی کارآ مدہونگی۔اور

رواوروان رہے پر چاناشر دع نہیں کیا تو پھر بزرگوں کی دعائجی کارآ مذہبیں ہوگ۔ اگر سید ھے رائے پر چاناشر دع نہیں کیا تو پھر بزرگوں کی دعائجی کارآ مذہبیں ہوگ۔

ورندا بوطالب جہنم میں نہ جاتے

اگر اس طرح کی صرف دعا کارآ مد ہوتی تو حضور اقد س مان اللہ کے بچا ابو طالب جہم میں نہ جاتے، جنہوں نے ساری عمر نی کریم مان اللہ کے کی خدمت کی اور ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا \_\_\_ لیکن ایمان نہیں لائے \_ آخر وفت میں حضور اقد س مان اللہ کے اس تشریف لے گئے اور سرہانے کھڑے ہوکر کہا چچا جان، صرف ایک باریدالفاظ کہدیں:

"اَشْهَدُانَ لِرَالِهَ إِلَّا اللهُ وَاشْهَدُانَ اللهُ"

یکلہ پڑھ لیجئے آگے میں نمٹ لوں گاتا کہ ایمان کے ساتھ آپ دنیا سے رخصت ہوں لیکن چونکہ ایمان مقدر میں نہیں تھا، اس لئے ایمان نہیں لائے، کہا کہ : اے محمہ سان اللہ بیاری میں جانتا ہوں کہ تم تیج کہتے ہوا در تم اللہ کے رسول ہوا ور تو حید برحق ہے۔۔ لیکن اگر میں نے اس بات کو مان لیا تو مکے کی لڑکیاں بیرطعند یا کریں گی کہ ابوطالب، جہنم کے ڈرسے اور آگ کے ڈرسے اپنے آبائی دین کوچھوڑ گیا۔ اس طعنہ کے ڈرسے ایمان نہیں لائے اور ایمان کی توفیق نہیں ہوئی۔

(بخارى كتاب التفسير ، باب قوله: انك لاتهدى من احبت ، حديث نمبر : ٣٧٨٢)

# سب لوگ مسلمان ہوجاتے

ال وقت ني كريم مان الماية إلى قرآن كريم مين يظم آعمياك.

ٳٮٛۜٛڬ**ؘڒٵٞؠٚڽؿٞڡٞڹؙٲڂڹؠ۫ٮؘۜۅٙڶ**ڮؿٙٳڶڶڡؘؾؠ۬ٚڽؿٛڡٙؽؾۜۺٙٲؙ؞ؙ ۫(سورةالقصص:٥١)

آپ کے اختیار میں نہیں کہ جس کو آپ چاہیں ہدایت وے ویں اور جس کو چاہیں ہدایت دے ویں اور جس کو چاہیں ہدایت ند ہیں۔ آپ کے اختیار میں نہیں بلکہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم جس کو چاہیں ہدایت دے ویں اور ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ جھے ہدایت مل جائے اور جو ہدایت کے رائے پر چاہا ہے، قدم بڑھا تا ہے پھر ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں ۔ البنداا گرصرف دعاؤں ہے کام چلتا اور عمل کی کوئی ضرورت نہ ہوتی تو پھر سارے کفار مسلمان ہو چکے ہوتے ، اس لئے کہ حضور اقدس مان پھیلینے کی خواہش تو پھر سارے کفار مسلمان ہو جائے ہیں۔ تو آپ کی خواہش کے مطابق سب مسلمان ہوجاتے ، کوئی کافر ندر ہتا۔ پھر نہ الوجہ ل ہوتا ، نہ ایولہ ہب ہوتا ہے۔ لیکن الوجہ ل اور الولہ ہب کو فر نہ رہتا۔ پھر نہ الوجہ ل ہوتا ، نہ ایولہ ہب ہوتا ہے۔ اس کی خواہ ہو تے اس کافر رہے اور کافر بی مرے ہے۔ حضور اقدس مان پھیلینے کا جلوہ جہاں آراء ان کی آئے کھوں کے سامنے آیا ، آپ کی زیارت ہوئی۔ آپ کے مجزات دیکھے اور آپ کی

سیرت طبیبہ کا مشاہدہ کیا لیکن پھر بھی کفر کی ظلمت میں رہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ دل میں ایمان لانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ دل میں طلب نہیں تھی۔ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس دجہ سے حضور ملی تھی لیے کی خواہش بھی کام نیآئی۔

# حضرت سلمان فارسي طالفية مسلمان ہو گئے

جبکہ دوسری طرف جن کے دل میں طلب ہوتی ہے، وہ کامیاب ہوجائے
ہیں۔وہ حضرت سلمان فاری ڈائٹو کہاں کے رہنے والے تھے،ان کے دل میں اللہ
تعالیٰ نے تڑپ بیدا کردی کہ نی آخرالز مال سائٹھی آنے والے بیں کی طرح ان
کی زیارت ہوجائے۔وہ کہاں ہے سفر کر کے حضورا قدس سائٹھی تک پہنچ اور آپ کی
زیارت کی اور دیکھ کرمسلمان ہوگئے سے بیسب طلب کی بات ہے۔ اور بیطلب
صرف دعا کرنے سے حاصل نہیں ہوتی ۔وعاجی کری کار آ مد چیز ہے لیکن جب تک
دعا کے ساتھ تھوڑا قدم ندا شھے اور انسان کا زُخ درست نہ ہو۔ اس وقت تنہا دعا کانی

# تمهبين بهي يجه كرنا موكا

اس مدیث میں جودا قعہ بیان ہوا ہے اس میں دیکھئے کہ وہ کیسالحد تھا جس میں حضورا قدس سالحد تھا جس میں حضورا قدس سالحق تھا جس میں حضورا قدس سالحق تھا ہے کہا کہ فرمائش کرو۔ یعنی حضورا قدس سالح تھا ہے کہا کہ فرمائش کرنے کا وقت بھی ہے کیونکہ تہجد کا وقت ہے اور ان کے دل میں خواہش بھی ہے ، ایمان بھی ہے اور قدم بھی اٹھائے ہوئے ہوئے

ہیں۔اس لئے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضور اقدس من شاہیم کی خدمت میں پڑے ہوئے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضور اقدس من شاہد کے لئے کہ تنہا دعا پر بھروسہ موسے ہیں،لیکن حضور اقدس من شاہد کے ان کو یہ بتلانے کے لئے کہ تنہا دعا پر بھروسہ

كر كے مت بيٹہ جاتا، بلكتہبيں خود بھی پچھ كرناہے، اس لئے فرمايا:

''فَأَعِيْنُ عَلَىٰنَفُسِكَ بِكَثْرَ قِالشُجُوْدِ''

کہ کثرت سے تجدے کے ذریعہ میری مدوکرو اشارہ اس طرف کردیا کہ تمہارا عملِ کرنا ضروری ہے، عمل کے بغیر صرف دعاؤں اور تمناؤں سے جنت حاصل نہیں ہوگئی۔

آرز وؤں ہے جنت نہیں ملا کرتی

"اَ كَبِيَّنَةُ لَا تَعْصُلُ بِالْاَمَانِيّ" آرزووَں ہے جنت نہیں الاکرتی کس نے خوب کہا کہ:

آرزوں سے بنا کرتی میں تقدیدی کہیں

بلکہ کچھٹل کرنا پڑتا ہے بیاور بات ہے کھل چاہو ٹاہو، نا کارہ ہو، ناتص ہو، ادھورا ہو، لیکن عمل ضرور کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ، میرا بیٹل ناتس ہے، ادھورا ہے، اسکوکائل بنانا آپ کے قبضہ تقدرت میں ہے۔ جیسے قر آن کریم میں ہے کہ:

ۅٙڿؚٸٞٮۜٵؠۑۣۻؘٵۼۊٟؗڞؙۯ۫ڿۊٟڣؘٲۏڣؚڵٮؘۜٵٵڵٙػؽڶۅٙؾۜۻۮؖؾؙۘڠڶؽ۫ٮۜٵ<sup>ۥ</sup>

(سورةيوسف:^^)

یا الله، بیکھوٹی پونجی لے کرآیا ہوں ، اس ناقص کو کامل بنانا آپ کے قبصنہ قدرت میں

ہے، یااللہ، اس کوکائل بنادیجئے۔ البذاکوئی پونجی تو ہو۔ چاہے ناتص بی ہو، وہ لے کر جائے۔ اورا سکے ساتھ وعا بھی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔

حضرت بوسف عالنظيم كو گناه كى دعوت

حضرت یوسف طالبتا کا واقعہ کی مرتبہ سناچکا ہوں۔ یا در کھنے کے قائل ہے۔

زلیخا نے حضرت یوسف طالبتا کو گناہ کی دعوت دی۔ دروازے بند کردیے اور

وروازوں پر نالے ڈال دیے۔ اب تنہائی کا عالم حضرت یوسف طالبتا ہمی نوجوان اور

نی کے اندر جوتوت ہوتی ہے وہ بعض روا یتوں کے مطابق عام آ دی کی قوت سے سوگنا

زیادہ ہوتی ہے۔ اس وجہ نی کے اندر بشری تقاضے عام آ دی کے مقابلے میں سو

گنازیاوہ ہوتے ہیں۔ وہ بشری تقاضے موجوداور جوانی کا عالم اور خلوت اور تنہائی الی کی

کہ کوئی دیکھنے والانہیں۔ اس وقت گناہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس درجہ دی

جاتی ہے کہ تحور اس اور خیال ان کے ول میں بھی آ جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے

فرمایا:

وَلَقَنْ هَتَتْ بِهِ ۚ وَهَمَّ بِهَالُوْلَا أَنْ رَّا أَبُرُهَانَ رَبِّهِ ۗ (سورةبوسف:٣٣)

الله تعالى كي طرف رجوع

ليكن اس وتت فور أانهول نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع كيا اور كها: اِلَّا تَصْرِ فُ عَنِّیْ كَیْدَهُ قَ أَصْبُ اِلَهُ بِعِنَّ وَٱكُنْ مِینَ الْجُهِلِیُنَ (سور فیوسف: ۴۲) یااللہ، اگر آپ مجھ ہے ان کے مرکو دور نہیں فرما کیں گے تو میں ان کی طرف مائل ہوجاؤں گا۔ ۔ تو ایک طرف مائل ہوجاؤں گا۔ اور جہالت کا ارتکاب کرنے والا بن جاؤں گا۔ ۔ تو ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ یا اللہ، بیشد ید امتحان کا موقع ہے، پاؤں بھسلنے کا شدید خطرہ ہے۔ اللہ، آپ وشکیری فرمائے۔ اگر آپ نے دشکیر کی نہیں فرمائی تو میں بھسل حاؤں گا۔

#### دروازوں کی طرف بھاگے

بھاگے کہ جن پر آنکھوں سے یہ نظر آرہا تھا کہ ان دردازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، نگلنے کا کوئی راستہ نہیں لیکن اتنا کام اپنے اختیار میں تھا کہ دوڑ کر دردازے پر آجا کیں۔ جب دروازے تک پہنچے اور پھر الشتعالی کو پکارا کہ یااللہ میں کہیں اس فتنے میں جنلانہ ہوجاؤں آپ جھے اس فتنے سے بچالیج کے جب اپنے حصے کا کام کر پچکاور اللہ تعالی کو پکارلیا تو دروازوں کے تالے ٹوٹ کئے اور دروازے کھل گئے جب باہر اللہ تعالی کو پکارلیا تو دروازوں کے تالے ٹوٹ گئے اور دروازے کھل گئے جب باہر اللہ تو سامنے بیان

اور دوسرا کام بیرکیا که درواز ول کی طرف مجاگے، ان دررواز دل کی طرف

#### میرے بس میں اتنابی تھا

اب بظاہر حضرت بوسف علایشا کا در داز ول کی طرف بھا گنا ہے وقونی کی بات تھی کیونکہ جب در داز ول پر تالے پڑے ہوئے تنصے تو ان در داز ول کی طرف کیوں بھائے \_ لیکن اس لئے بھا گے تا کہ یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ میرے قدرت

میں اتنا ہی تھا کہ میں درواز ہے تک بھاگ جاؤں پھر دروازوں کے تالے کھولنا میرے بس کا کام نہیں تھا۔ یا اللہ، بیکام آپ کے بس کا تھااس لئے میں نے آپ کو یکارا\_ جب بندے نے اپنے جھے کا کام کرلیا تو پھرالشاتعالی نے اپنے جھے کا کام

کردیااور دروازے کمل گئے۔ای وا تعدی طرف اشار ہ کرتے ہوئے مولا ناروی كَنْ فَرُ مَاتِ بِي كَهِ:

> گرچه رفنه نیمت مالم را پدید خيره ايست وار في بايد دويد

یعنی اگرچه این دنیا مین تههین هرجگه شهوت کا بازارگرم نظر آتا ہے، نفسانی خوامشات کا بازارگرم نظرآتا ہے بہال بھی صورت حال یہ ہے کہ بظاہر بھا گنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ چارول طرف دروازے بندنظرآ رہے ہیں۔

تم ایئے جھے کا کام کرو

آج ہم لوگ یمی کہتے ہیں کہ آج کل گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہوگیا۔

آ تکھوں کو کہال سے بچا تھی، کان کو کہال سے بچا تھی۔ اپنے وجود کو کہال سے بچائیں، چاروں طرف فتنوں کا بازارگرم ہے۔ کس طرح اپنے آپ کوان گناہوں ہے

اوران فتنول ہے محفوظ رکھیں۔ پورامعاشرہ بگڑ گیا ہے، راستہ بندنظر آتا ہے۔مولا نا

روی بھٹنٹ فر ماتے ہیں کہ تہمیں دنیا کا راستہ بھی بندنظر آتا ہے لیکن تمہیں ای طرح

بھا گنا چاہے جس طرح حضرت یوسف علایتانا دروازوں کی طرف بھا گے۔للبذا جب انسان اپنے جھے کا کام کرلے اور پھر اللہ تالی سے مائے تو پھر اللہ تعالیٰ عطا فر ماتے ہیں لیکن آگر انسان اپنے جھے کا کام نہ کرے صرف مانگمارے تو وہ مانگمنامعتبر نہیں، وہ خمال ہے۔

### حضرت مولا نامظفر حسين كاندهلوي جمةالناييه

ایک بزرگ کا ندهله میں گزرے ہیں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کا ندهلوی پینیلتا حضرت تمانوی پینیتا سے پہلے کا دورتھا۔ بیاللہ والے صحابہ کرام کے عبد کی یادیں تازہ کرنے والے تھے۔ ان کی ایک ایک ادا میں خلوص اور للہیت تمی\_ان کا دا قعد کھاہے کہ دہ ایک مرتبہ کا ندھ آتے دھلی جارہے تھے، پیدل سفر تھا،اس زمانے میں ریل تو چلی ہیں تھی۔ چلتے چلتے رائے میں ایک بستی کے پاس سے گزرے،مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا۔انہوں نے ویکھا کہ اس بستی کے قریب ا یک مسجد و بران بڑی ہو گی ہے، چونکہ نماز کا وقت تھااس لئے بیہ مجد میں ہنچے۔ وہاں جا کر دیکھا تومسجد میں کوئی نماز پڑھنے والانہیں اور وہ مسجد گر دوخبارے، ٹی پڑی تھی۔ جیبا کرمہینوں سے بہال کوئی نہیں آیا۔ نہ کی نے صفائی کی، چٹانچہ انہوں نے اس می کوصاف کیا اور ایک ساتھی ان کے ساتھ اور تھے۔اس نے اڈان کہی اور جب اذان ہوئی تو اس بستی کا ایک آ دمی مسجد میں آعمیا اور انہوں نے جماعت سے نماز ادا

## خان صاحب کے ذریعہ مجد آباد ہوسکتی ہے

نماز کے بعدان کوخیال آیا کہ بیمسلمانوں کی بستی ہے۔اس میں مسلمان آباد ہیں اوراس بستی کے کنارے ایک معجداس طرح ویران پڑی ہےاس کوکوئی دیکھنے والا نہیں نداس میں اذان ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے۔ چیانچدانہوں نے اس بستی والوں ے یو چھا کہ بیکیا قصدہ کہ بیمسلمانوں کی بستی ہے اور بیمسجداس طرح غیراً با داور ویران پڑی ہے کوئی اس کود کیھنے والانہیں کے ٹی اذ ان نہیں ، کوئی جماعت نہیں \_ اس ك آبادكرنے كے لئے كيا طريقد اختياركيا جائے؟ بستى والوں نے جواب ديا كه اس بستی کے سردار اور رئیس ایک خان صاحب ہیں اور ساری بستی ان کے زیرا بڑے۔وہ خان صاحب اینی بری عادتوں میں شراب و کیاب، اور یفنے پلانے میں مست ہیں۔ ان کے پاس بازاری قتم کی عورتوں کا آناجانا ہے۔ان کاموں میں مشغول رہتے ہیں اورمسجداور نمازي طرف ان كوتو جزئيس ہے اگروہ خان صاحب مسجد كي طرف آنے لگيس اوران کا دھیان معجد کی طرف ہوجائے تو بھریہ معجد آباد ہوجائے گی اوربستی کے سب لوگ نمازی بن جائیں گے۔''اَلنَّاسُ عَلی دِینُنُ مُلُو کِھِمْ '' یعن لوگ اپنے مربراہ کے دین پر چلتے ہیں اسکی اتباع کرتے ہیں۔

# بستی کے سب لوگ نمازی بن جائیں گے

مولانا نے پوچھا کہ وہ خان صاحب کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ برابر میں ان کی حویلی ہے۔ چنانچہ وہ مولانا صاحب اپنا سفر تو چھوڑ دیااور اس حویلی کی طرف چل دیئے۔ دروازے پر پہنچ تو اندر پیغام بھجوایا کہ ایک مسافر آپ ہے مانا
چاہتا ہے ۔ خان صاحب نے ان کو اندر بلوالیا۔ جب ملاقات ہو کی تو حضرت مولانا
نے فرمایا کہ خان صاحب، میں در دمندی کے ساتھ ایک بات کہنے آیا ہوں وہ یہ کہ
آپ کی بستی میں یہ سمجدو بران پڑی ہے کو کی نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتا۔ چونکہ آپ
اس بستی کے سروار ہیں۔ اس لئے اس کی ذمہ داری آپ کے او پر آتی ہے۔ اگر آپ
نماز کے لئے آجایا کریں گے تو پوری بستی کے لوگ نمازی بن جا کیں گے اور سب کی
نماز وں کا ثواب آپ کو لے گا \_ ان مولانا صاحب کے دل میں تو آگ بھری ہوئی
میں مسجد شہیں جا سکتا

چنانچہ فان صاحب کے دل پر ان کی بات کا اثر ہوا اور انہوں نے کہا مولانا!

بات تو آپٹھیک کہدرہے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے گرمیرے ساتھ مصیبت ہیہ کہ
میں نماز کے لئے مسجد نہیں جاسکتا۔ مولانا نے پوچھا کیوں؟ فان صاحب نے کہا ایک
وجہ ہیہ ہے کہ جھے سے وضونہیں ہوتا، نماز پڑھنے میں جھے اتی دقت نہیں جتی دفت جھے
وضو کرنے میں ہے سیوضو کرنا میرے لئے بڑا مشکل ہے۔ دوسری بات ہیہ کہ
میرے ساتھ دوعاد تیں گئی ہوئی ہیں۔ ایک پینے پلانے کی عادت اور دوسرے ورتوں
کی عادت اور دوسرے بی اور گانا بجانا کرتی ہیں۔ بیعاد تیں میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اور ان
عاد توں کے چھوڑے بغیر مسجد میں جانے پر دل آبادہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف تو ہے کہ کئی سے اور دوسری طرف تو ہے کہ کے بی جارہ ہاہے۔

# آپ مسجد چلے جایا کریں

مولاناصاحب نے فرمایا کے خان صاحب! آپ نے دوبا تیں کہیں۔ یس اللہ کے بھروے پرآپ سے دوبا قیل کہیں۔ یس اللہ کے بھروے پرآپ سے دوبا قیل کہتا ہوں۔ ایک بید کہ آپ نے بیکہا کہ جھے وضو نہیں ہوتا تو جس کہتا ہوں کہ آپ بغیر وضو کے نماز پڑھنے مجد چلے جایا کریں ۔۔
دومری بید کہ آپ نے جوفر مایا کہ جھے سے بدوعاد تیں نہیں چھوٹیس توبیدوعاد تیں چھوٹیس یا نہ چھوٹیس اس سے بحث نہیں، لیکن آپ مجھ سے مجد میں جا کر نماز پڑھنے کا وعدہ کرلیں کہ مجد میں نماز کے لئے چلا جایا کروں گا۔ خان صاحب نے کہا، مولانا صاحب، آپ کیسی بات کررہے ہیں۔ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی حکم دے رہے ہیں!! دوسرے بید کہ بیسب کام بھی کرتے رہوادر ساتھ میں نماز پڑھنے بھی چلے جایا کرو۔۔۔
یو بھیب بات ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ بیمیری ذمہ داری ہے، بس آپ بھی سے وعدہ کرلیں کہ آپ نماز کیلئے مجد میں جایا کریں گے۔ خان صاحب نے وعدہ کرلیا کہ اچھا میں وعدہ کرلیا کہ اچھا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مجد میں نماز کے لئے چلا جایا کروں گا۔

### آپ نے بلاوضونماز پڑھنے کا کہددیا

مولا تا صاحب خان صاحب سے گفتگو کر کے دالی آئے اور دوبارہ اس مسجد میں پنچے۔ دور کعت نماز کی نیت باندھی، اور سجد سے میں جا کر خوب ہی روئے جب نمازے فارغ ہوئے تو جوصاحب آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بوچھا کہ مولا نا، یہ آپ نے جان صاحب سے یہ کہددیا کہ بغیر وضوکے آپ نے بجیب کیا۔ ایک طرف تو آپ نے خان صاحب سے یہ کہددیا کہ بغیر وضوکے

نماز پڑھ لیا کرو فقباء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بعض اوقات بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو ائی میں وضو کو چھوڑ نماز پڑھنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے ۔ اگر آ دمی دین سے لا پروائی میں وضو کو چھوڑ دے اور بغیر وضو کے نماز پڑھ اور تو ہے الیک کام تو آ ہے نے یہ کیا ۔ دوسرا کام یہ کیا کہ یہاں آ کر نماز پڑھی اور توب روئے گڑڑا ئے۔ یہ کیا ہے گئی؟

# وضونہیں، بلکھنسل کر کے جا

جواب میں مولاناصاحب نے فرمایا کہ بھائی بات بیہ کہ خان صاحب ہے یہ کہتو دیا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کر الیکن واپس آ کر میں نے وورکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس لئے رویا اور گز گڑایا کہ یا اللہ میرے بس میں تو اتنا ہی تھا کہ میں اس سے یہ کہدویتا تو مجد میں آجایا کر۔اب وضوکرانا آپ کے قبضه کندرت میں ہے،اےاللہ آپ اپن رحمت ہے اس کے دل میں ڈال دیجئے \_\_\_ چٹانجے اس خان صاحب کے ساتھی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے بیوعدہ کرلیا تھا کہ میں کل سے نماز کے لئے مبحد میں جایا کروں گا۔ جب پہلی نماز کا وقت آیا تو خیال آیا کہ میں نے تو وعدہ کرلیا ہے لہذا مجھے نماز کیلئے جانا ہے۔ دل میں خیال آنیا کہ خدا کے بندے، آج تو پہلی بارمبحدی طرف نماز کیلئے جارہا ہے۔مولانانے اگر جد تھے کہددیا ہے تو بغیروضو کے نماز پڑھ لیا کرلیکن آج چونکہ پہلی بار جار ہا ہے اس لئے آج وضونہیں بلکے تسل كريے جا۔بس خيال ك آئے كے بعر شسل كے لئے شسل خانے ميں حمياع شسل كر كے کیڑے تبدیل کئے ،خوشبولگائی اور پھرنماز کے لئے مسجد کی طرف گیا۔اور مسجد میں پہنچ

کر جماعت کے ساتھونمازادا کی۔

تنخ وقتة نمازي بن كئے

بہرحال وہ مسلمان تھا، کلمہ گوتھا اور استے دنوں کے بعد نماز اداکی تو اس نماز کی برکت ہے، اللہ تعالی نے اسکے دل میں شراب نوشی اور طوائف بازی کا جوشوق تھا اس کے خلاف ایک نفرت پیدا کردی ، جب نماز کے بعد گھے والیس آئے تو ان تمام چیزوں سے نفرت ، ہو یکی تھی ، چنانچہ شراب بھی چھوڑ دی اور ان طوائف کا آنا جانا بھی بند کرادیا اور کچے بی وقتہ نمازی بن گئے سے واقعہ اس وجہ سے یاد آیا کہ مولانا صاحب نے اور کچے بی وقتہ نمازی بن گئے سے واقعہ اس وجہ سے یاد آیا کہ مولانا صاحب نے اپنی دعا میں یہ بہد دیا تھا کہ یا اللہ ، میر ہے بس میں اتنا تھا کہ بی اس کو مجہ تک لے آتا ، آگے آپ کا کام ہے۔ میر ہے بس کا کام نہیں ۔ حقیقت پس انسان کا کام بیہ کہ اسان کا کام بیہ کہ اسان کا کام بیہ کہ اس کو کہا کام نو کیا نہیں اور کہا تا کہ گا کام نو کیا نہیں اور کہا تھی نروع کر دی تو پھر وہ دعا ، دعا نہیں ۔

اجازت دینے کے بعدوہ روجھی رہاہے

اب اگر ظاہر پرست شخص جب سے دیکھے گاتو وہ یہی کیے گا کہ دیکھو، مولانا صاحب نے بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ ای بات کو حافظ شیرازی پیکھنڈ نے فرما باکہ:

> بہتے سجادہ رنگین کن عربیر مغان موید کہ سالک ہے جبر نبود زراہ درسم منزلھا

ظاہری اعتبار سے بیمت دیکھوکہ وہ وضو کے بغیر نماز پڑھنے کی اجازت دے رہا ہے۔ ارے جواجازت دے رہا ہے وہ اجازت دینے کے بعد مصلی پر جاکر روجی رہا ہے اور گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے ما تگ بھی رہا ہے۔ تم کیا جانو کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے۔ البنداتم اس پراعتراض مت کرو بہر حال ، عادت اللہ بیہ کہ جب کوئی بندہ ایخ جھے کا کام کرے پھر اللہ تعالیٰ سے مائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتے ہیں \_\_\_ بہر حال اس حدیث سے نبی کر بھر مائے تھا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتے ہیں \_\_ بہر حال اس حدیث سے نبی کر بھر مائے تھا ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ما ما نگنا اور حضور مائے تھے ہیں ہے حال اس حدیث سے نبی کر بھر مائے تھے ہے گئی بہت ہے لیکن بیمت بھینا کہ دعا کرانے کے بعد اب بھری ہوگئی بلکے تہیں خور بھی بھی بات ہے لیکن بیمت بھینا کہ دعا کرانے کے بعد اب بھری ہوگئی بلکے تہیں خور بھی بھی کام کرنا ہوگا۔

## نماز کی کثرت جنت کے حصول کا ذریعہ

اس مدیث سے حضور اقدی مغین ایلی نے دوسراسبق بید دیا کہ جنت حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ''سجدوں کی کثرت' ہے اور سجدوں کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ پانچ وقت کی نماز تو پڑھتے ہی ہیں، یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے وہ کثرت میں داخل نہیں ۔ لہندااس ہمراد نوافل کی کثرت ہے۔ نیعنی فرض نمازوں کے علاوہ انسان فل نمازیں بھی کثرت ہے پڑھے۔ بعض نوافل وہ ہیں جو حضور اقدس سائے نئے کیا ہے معمولات میں واخل تھیں مشلاً تہجد ماشراق، چاشت، اوا بین ۔ بیرسب نوافل ہیں اور ان کو پڑھنا بھی کثرت ہے وو میں واخل تھیں۔ داخل ہیں اور ان کو پڑھنا بھی کثرت ہے وو میں داخل ہیں۔ بیرسب نوافل ہیں اور ان کو پڑھنا بھی کثرت ہے وو میں داخل ہیں۔ بیرسب نوافل ہیں اور ان کو پڑھنا بھی کثرت ہو و میں داخل ہیں۔ بیرسب نوافل ہیں اور ان کو پڑھنا بھی کثرت ہو و میں داخل ہیں۔ بیرسب نوافل ہیں اور ان کو پڑھنا بھی کثرت ہو و میں۔

# ''نوافل''الله کی محبت کاحق ہے

ہمارے حفرت ڈاکٹر عبدالی صاحب بھتے فرمایا کرتے ہے کہ بی ڈائف تواللہ تعالیٰ کی عبت کاحق تعالیٰ کی عبت کاحق تعالیٰ کی علمت کاحق ہے بیتو ادا کرنے ہی ہیں۔ اور بینوافل اللہ تعالیٰ کی عبت کاحق ہے ۔ اگر کسی سے آپ کا تعلق ہوتو کیا وہ ایسا ہی رسی تشم کا تعلق ہوگا؟ مثلاً میاں ہوی کا تعلق ہوگا کہ مہرادا کرنا بیقا نونی فریعنہ ہے۔ اب اگر کوئی شوہر نفقہ تو ادا کرتا ہے اور مہر بھی اور ہو بھی بوی سے بات نہیں کرتا تو کیا اس نے بہوی سے تعلق کاحق ادا کر دیا؟ ارب نان نفقہ اور مہر تو تیرے ذمے قانو نا فرض وواجب تھا لیکن اسکے ساتھ ہوی کی دلداری اور اسکے دوسرے حقوق کی ادا گئی بھی اسکے ساتھ ساتھ ساتھ ہوی کی دلداری اور اسکے دوسرے حقوق کی ادا گئی بھی اسکے ساتھ تعلق کا حصہ ہے۔ جب بیٹ ہوگا تھے معنی ہیں تعلق کاحق ادا نہیں ہوگا۔

### عشاء کے ساتھ تبجد پڑھ لیا کرو

یا مشلاً ایک باپ ہے اب قانونا نابالغ بیٹے کا نفقہ اس باپ پر واجب ہے۔
اب وہ بیٹے کواچھا کھانا کھلار ہا ہے۔لیکن اس بیٹے کواچھی تعلیم نہیں دلار ہا ہے اسکی اچھی تربیت نہیں کررہا ہے، اس بیٹے کی خوشی کا خیال نہیں رکھتا۔ اس صورت میں قانونی فریضہ تو اوا ہوگیالیکن آخر بیٹے کی محبت کا بھی تو پچھوٹی ہوتا ہے ۔ اس لئے ہمارے مصرت والافر مایا کرتے سے کہ بیفرائض اللہ تعالی کی عظمت کا حق ہیں اور نوافل اللہ تعالی کی محبت کا حق ہیں۔ وہ نوافل اللہ تعالی کی محبت کا حق ہیں۔ وہ نوافل اللہ تعالی کی محبت کا حق ہیں۔ لہذا انسان کوفر ائفل کے علاوہ پچھونو افل ادا کرنے کا اہتمام

مجی کرناچاہیے۔ان نوافل میں سب سے بہتر وہ نوافل ہیں جنہیں حضورا قد س التحقیقی ادا فرمایا کرتے ہے لین تہجد، اشراق، اوا بین اور چاشت \_ اگر رات کو اللہ تعالی اشف کی اور تہجد ادا کرنے کی تو نیق عطافر مادے تو سے بڑی نعمت ہے۔اگر رات کو الشف کی ہمت نہیں ہوتی تو بزرگوں نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد سنتوں اور وتر وں کے درمیان چار رکعت نفل بہنیت تہجد پڑھ لیا کرے۔ اور بید دعا کر لے کہ یا اللہ، جمھے معلوم نہیں کہ اس وقت الشھنے کی ہمت ہویا نہ ہواس لئے اس وقت تہجد کی نیت سے سے چار رکعت نفل پڑھ رہا ہوں۔ آپ اسے تبول فرمایس۔ تو چھر انشاء اللہ اللہ تعالی اس شخص کو تہجد کی برکات سے محروم نہیں فرمائیں۔ تو چھر انشاء اللہ اللہ تعالی اس

تھوڑی دیر کے لئے بستر پر بیٹھ جاؤ

دوسراطریقہ کی الامت بینی نے بیان فرمایا ہے۔فرمایا کہ اگر کسی کو تبجد کے وقت اٹھا نہیں جاتا اور ہمت نہیں ہوتی تو وہ ایک کام کرلیا کرے۔ وہ بیکہ جب بھی رات کو آئھ کھلے تو اس وقت تھوڑی ویر کے لئے بستر ہی پر بیٹے جائے اور اس نیت سے بیٹے جائے کہ حدیث شریف ہیں آتا ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ گزرجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ونیا والوں پر نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی پکارتا ہے کہ ' ہے کوئی مغفرت کروں؟ ہے کوئی مناوی پکارتا ہے کہ ' ہے کوئی مغفرت کروں؟ ہے کوئی وزتی دوں؟ ہے کوئی جتلا نے مصیبت کہ ہیں اسکوعافیت روں؟ ،

(بحارى شريف، كتاب التهجد باب الدعار الصلاقمي أحر الليل: حديث نمبر : ١١٣٥)

بیان ساری رات ہوتار ہتا ہے یہاں تک کہ فیم طلوع ہوجاتی ہے ۔ لبندا
اس وقت دل میں بیسوچو کہ اللہ تعالٰی کا منادی پکار رہا ہے مغفرت ما تکنے کیلئے، رزق
ما تکنے کیلئے، عافیت ما تکنے کیلئے۔ اور میں پڑا سوتار ہوں، بیر میرے لئے مناسب نہیں
اس لیخ تھوڑی دیر بستر ہی پر ہیٹھ جائے اور کہے: یااللہ میری مغفرت فرماد یجئے، یااللہ مجھے رزق عطافر ماد یجئے۔ یااللہ مجھے مافیت عطافر ماد یجئے ۔ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں کہ یہ جس کہ دے کہ یااللہ، مجھے ہے تہجد کے وقت اٹھانہیں جاتا، آپ مجھے رات کو اٹھنے کی توفیق دے دیجئے ۔ یہ وعاکر کے پھر سوجائے۔ یہ کمل روزانہ کرکے دیکھو، یہ کمل اور یہ دعا تہمیں بستر پر ہیٹھے رہے نہیں دے گی، انشاء اللہ۔ بلکہ کہ تی کہ دو ما تھوڑے گی ، انشاء اللہ۔ بلکہ کہ یہ کے دیکھو۔

# اشراق كى فضيلت

اوراشراق، یعنی طلوع آفاب کے بعد دور کعتیں اداکرنا۔ مدیث شریف میں حضور اقدس مان فی کی کے فرمایا کہ جو محض فجر کی نماز کے بعد دور کعت اشراق کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور پھر طلوع آفاب کے بعد دور کعت اشراق کی نیت سے پڑھے تو اس کو ایک جج اور ایک عمرے کا ٹو اب طے گا اور پھر فرمایا، 'قاصّیة ، نیت سے پڑھے تین مرتبہ فرمایا کی کمل جج وعرے کا نواب طے گا گا ور پھر فرمایا کو اب طے گا گا کہ کمل جج وعرے کا ٹو اب طے گا گا کہ کا ٹو اب طے گا گا ہے کہ کہ کہ کی کہ کرکے کا ٹو اب طے گا گا کہ کہ کرکے کا ٹو اب طے گا ہے کہ کہ کہ کرکے کا ٹو اب طے گا ہے کہ کہ کرکے کا ٹو اب طے گا ہے کہ کہ کرکے کرکے کا ٹو اب طے گا ۔ آئی نصنیات اشراق کی نماز کی بیان فرمائی ۔

(ترمذىشريف إبوابماجاءفي سجودالقرآن حديث نمبر :٥٨٦)

# چاشت اوراوا بین کے نوافل

" چاشت" جس كو" ملاة الفحل" كمى كہتے ہيں كدجب سورج ذرا بلند بوجائے تو زوال سے پہلے پہلے چار ركعت نفل چاشت كى نيت سے يڑھے۔

''اوا بین'' بیم خرب کے بعد کی چھ رکعت نقل ہیں \_ ووسنت مغرب کی ہوتی ہیں ای میں چار رکعت نقل کا اور اضافہ کرلے یہ بیب ملا کر چھ رکعتیں ہوجا عمیں گی۔ اگر دوسنت کے علاوہ چھ رکعت نقل پڑھے تو بہت اچھا ہے لیکن اگر ان دوسنتوں کو شامل کرکے چھ رکعت اداکر لے تو بھی اوا بین ادا ہوجاتی ہے \_ بہر حال ان چار نوافل کا اہتمام کرے ۔ تہجہ ، اشراق ، چاشت ، اوا بین ۔

صلاة الحاجة ك ذريعه الله كي طرف

اورجب کوئی حاجت پیش آئے یاجب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف ملاۃ الحاجۃ کے ذریعہ رجوع کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدی ملاۃ الحاجۃ کو جب بھی کوئی پریشانی پیش آئی۔ آپ فورا جلدی سے نماز کی طرف رجوع فرماتے۔ چنانچ جعزت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

''كَانَ إِذَاحَزَبَهْ آمُرُّفَزَعَ إِلَى الصَّلَاةِ'' ''كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ آمُرُّ صَلَّى

(شعبالايمانللبيهقى،رقم٢١٢)

(كتاب الصلاة باب في تحسين الصلاة و الاكثار منها)

(ابوداؤد، كتاب الصلاة باب وقت قيام النبي من الليل: حديث نمبر: ١٣١٩)

یعنی جب بھی حضورا قدس مان اللہ کے سامنے کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا تو آپ نمازی طرف رجوع فرماتے۔ بہرحال، یہ جوفر مایا کہ کٹرت سے سجد ہے کرد۔اس سے سراد نوافل کی کٹرت ہے۔

سجده كرواور بمارے قريب آجاؤ

یادر کھئے ، سجد ہے نے زیادہ لذیذ عبادت کوئی اور نہیں ، صدیث شریف میں 
.

آتا ہے کہ بندہ سجد ہے کی حالت میں جتا اللہ تعالیٰ ہے قریب ہوتا ہے اور کی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا ہے۔ سورة اقراء جس آیت پر ختم ہور ہی ہے اس میں کتا 
اچھا جملہ ارشاد فر ما یا۔ وہ آیت سجدہ ہے ، میں اس کی تلاوت کروں گا توسب پر سجدہ 
واجب ہوجائے گا۔ آپ حضرات بعد میں وہ سجدہ ادا کر لیجے گا۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

### وَاسْجُلُواقْتَرِبُ

(سورةالعلق: 19)

یعن سجدہ کروادر ہمارے پاس آجاؤ، ہمارے قریب آجاؤ۔ معلوم ہوا کہ سجدہ
الی چیز ہے کہ اگر شہیں اللہ تعالٰی کا قرب حاصل کرتا ہے اور اس کے پاس جاتا ہے تو
اس کا راستہ سجدہ ہے۔ سجدہ کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعہ اللہ تعالٰی کا اتنا قرب
حاصل نہیں ہوسکا۔ اس لئے سجدہ کو معمولی چیز مت سجھنا۔

سایک مجده جے توگرال مجھتا ہے

جس وقت انسان کی بیشانی الله تعالی کی چوکھٹ پر بھتی ہے تو ساری کا سات

اس وقت اس پیشانی کے نیچ ہوتی ہے۔ یہ عجدہ در حقیقت القد تعالیٰ کی چو کھٹ پر ہور ہاہے۔ کس نے خوب کہا ہے کہ:

تحنی کا آستال او مجا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی او مجا ہی رہے گا

لیتن اگر تو اس چوکھٹ پر سر جھکائے گا تو وہ سر اونچا ہی رہے گا۔ وہ کس سے نیچ نہیں رہے گا۔علامہ اقبال کہتے ہیں:

> یہ ایک سجدہ جے تو گرال مجھتا ہے ہزار سجدول سے دیتا ہے آد فی کو ٹجات

توجب آدمی الله تعالی کی چوکھٹ پرسر جھکادیتا ہے تو ساری کا نکات اس پیشانی کے فیج ہوتی ہے۔

سجدے کی حالت میں بیدد عائمیں مانگو

ای وجہ سے بحدہ کی حالت میں دعا کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اس میں بڑا لطف آتا ہے۔ اس میں بڑا لطف آتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر سرر کھا ہوا ہے اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ماٹک رہا ہے \_ البیۃ فرائفن میں سجدہ کی حالت میں اجھا یہ ہے کہ صرف 'سُبُحَانَ دَیِّنَ الْاَعْلیٰ '' پڑھے۔ اگر چہ فرائف کے سجدوں میں بھی دعا کرنا جائز ہے۔ البیۃ نبی کریم سائن ایک کے سنت یہ ہے کہ صرف 'سُبُحَانَ دَیِّنَ الْاَعْلیٰ ' پراکھا کیا کرتے ہے۔ البیۃ نبی کریم سائن ایک کے سنت یہ ہے کہ صرف 'سُبُحَانَ دَیِّنَ الْاَعْلیٰ ' پراکھا کیا کرتے ہے۔

(ابو داؤد، كتاب الصلاة باب مايقول الرجل في ركوعه وسجو ده محديث نمسر: ٨٤٣)

ليكن نفلول كسجدول يش، تهجر، الثراق، چاشت، اواين ي بلكسنت مؤكده كسحدول ي بهي بكر منا ي المسنون دعا ي جومناجات مقبول وغيره ين لكسى موئى بي ومناجات مقبول وغيره ين لكسى موئى بي وه دعا كركة بي مثلاً سجد من "رَبَّنا اليّنافي اللّهُ نْيَا عَسَنَةً وَفِي اللّهُ فِي اللّهُ نُيَا عَسَنَةً وَفِي اللّهُ فَيَاعَلَ اب النّارِ" پر متا رب يا سجد من "رَبِّ الله فَي وَمَا رب يا سجد من "رَبّ الله فَي وَمَا رب يا الله تعالى مدايت ما نكا المفور وارْ يَحْمُ وَارْ مَعْمُ وَارْ مُعْمُ وَارْ مَعْمُ وَارْ مَعْمُ وَارْ مُعْمُ وَارْ مُعْمُ وَارْ مَعْمُ وَارْ مَعْمُ وَارْ مَعْمُ وَارْ مُعْمُ وَارْتُهُ وَسَدِي وَسَدِي وَكُونُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَمُورُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُورُ وَالْمُعْمُ والْمُولِقُونُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُولُولُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُع

### خواب کے بیان کے وقت دعا

صدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور اقدی ملی ایک عرصت میں تشریف اور آکر عرض کیا کہ یارسول اللہ ملی تشریف کے ایک عجیب خواب میان خواب دیکھا، حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے سامنے خواب میان کرتا تو آپ خواب سننے سے کہ جب کوئی شخص آپ کے سامنے خواب میان کرتا تو آپ خواب سننے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے شخص کہ:

"خَيْرًا تَلَقَّاهُ وَشَرًّا تَوَقَّاهُ خَيْرُلْنَا وَشَرَّ لِإَعْلَا اِيْنَا"

(كنز لاعمال، كتاب بالمعيشة والأداب، حديث نمبر: ٣١٣ ١ ٣)

ہر ہر موقع کے لئے حضور اقد س مان اللہ وعائمی سکھا گئے۔ توخواب کے بیان کرنے کے موقع پر آپ اللہ خص کیلئے بید عاکرتے کہ: اللہ کرے کہ اس خواب کے نتیج میں متہبیں خیر ملے اور تم شرسے بچو، اور جوخواب تم بیان کرنا چاہتے ہودہ ہمارے لئے خیر ہو۔ اور جمارے دشمنوں کے لئے براہو بید عاکر ناحضور اقد س مان تھی ہے۔

### ايك صحابي كاعجيب خواب

بہر حال ، ایک محالی نے آکر عرض کیا کہ یارسول اللہ سن اللہ ہیں نے ایک عجیب خواب و یکھا ہے۔ آپ نے ہو چھا کیا خواب و یکھا؟ ان محالی نے عرض کیا ، یا رسول اللہ من اللہ علی اللہ من اللہ علی اللہ من نے بید ویکھا کہ میں جیٹا ہوا قر آن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں ، علاوت کر تے سجدہ کی آیت تلاوت کی اور تلاوت کرتے سجدہ کی آیت تلاوت کی اور کھر سجدہ کیا۔ میرے سامنے ایک درخت تھا وہ درخت اپنی جگہ سے چلا اور تھوڑ اسا آگے جل کروہ بھی سجدے میں کر گیا۔ اور اس ورخت میں سے سجدے کی حالت میں ہے آگئے واز آرہی ہے:

اَللَّهُمَّ اغْفِرُ فِي عِنْدَكَ بِهَا آجُرًا اللَّهُمَّ احطط عَيِّى بِهَا وِزُرًا. وَاكْتُبُ فِي بِهَا آجُرًا وَاجْعَلُهَا فِي عِنْدَكَ ذُخْرًا.

(ابن ماجه كتاب اقامه الصلاقو السنه فيها باب سجو دالقر أن حديث نمبر : ١٠٥٣)

ایک دوسری روایت میں سالفاظ آتے ہیں:

سَجَكَاوَجُهِي لِلَّذِي تُخَلَّقَهُ فَقَدَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ.

(ابوداؤد كتاب الصلاة باب مايقول اذاسجه حديث ممر : ١٣١٣)

لین میراچره مجده ریز ہے اس ذات کے آگے جس نے اس چرے کو پیدا کیا اور جس نے اس کو بنایا۔ اور جس نے اس کے آگھا ور کان بنائے۔

ان کلمات کی آواز درخت میں ہے آرہی ہے۔ آنحضرت سائن ایک نے یمی

خواب سنا\_\_ لیکن روایت میں اس کی تعبیر کے بارے میں کوئی بات منقول نہیں کہ اسکی تعبیر بتائی یا نہیں بتائی۔

## ورخت كالفاظ بحضور من وعاكررب تق

لیکن جو صحافی مجلس میں بیٹے یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک صحافی نے آگریہ خواب بیان کیا ، آپ نے وہ خواب سنا۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اسکنے دن میں نے دیکھا کہ مرکار دوعالم مل اللہ اللہ مجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہی الفاظ سجدے میں ادا فرما رہے ہیں جواس مخص نے درخت کے الفاظ بیان کئے تھے کہ:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي عِنْدَاكَ بِهَا اَجْرًا اللَّهُمَّ احطط عَلَى بِهَا وِزْرًا اللَّهُمَّ احطط عَلَى بِهَا وِزْرًا ا

لینی اے اللہ میں جو یہ بجدہ کررہاہوں ، اس کے ذریعہ آپ میرے گناہ کو معاف فرماد یجئے ، اے اللہ اس کے فقل میرے گناہ کو معاف فرماد یجئے ، اے اللہ اس کے فقیل میرے گئے اجراکھ دیجئے ۔ اور اے اللہ اس سجدہ کومیرے گئے اپنے پاس ذخیرہ بناد یجئے میالفاظ دعا کے اس شخص نے بتائے تھے جس نے خواب دیکھا تھا اور خواب میں یہ الفاظ درخت سے سننے میں آئے تھے لیکن چونکہ دعا کے یہ الفاظ بہت اچھے تھے۔ اس لئے نبی کریم من تھا ہے وہ دعا خوداختیار فرمالی اور سجدے کے اندرخود یہ دعا پڑھنی شروع کردی۔

دوسروں کے الفاظ کوایٹی دعاؤں میں شامل کرلو

اب سر کار دوعالم مان نیلیا ہے زیادہ اچھی دعاکون مائے گاء دنیا اور آخرت کی

ساری حاجتیں اور ساری ضرورتیں جنتی ہوسکتی ہیں وہ سب حضور اقدیں مان انتہائی کہ دعا دُن کے اندر موجود ہیں لیکن آپ کی حرص کا بیعالم کہ کسی اور سے دعا کا کوئی جملہ سنا اور جوآپ کو اچھاںگا ،اس کو بھی آپ نے اپنی دعا دُن کے اندر اختیار کرلیا۔ معلوم ہوا کہ جب کسی ہے کوئی دعا سنو کہ وہ اس طرح دعا کرر ہائے توتم بھی اس دعا کو سیکھو، تم بھی انہی الفاظ سے دعا کرنے کی کوشش کرو۔

### عجيب وغريب دعا

اورحضورا قدى ما المنظيل ساك جيب غريب دعامنقول بـ فرمايا: أَيُّمَا عَبْدٍ الوَ اَمْةِ مِنْ اَهْلِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَقَبَّلْتَ دَعُوتَهُ وَاسْتَجَبْتَ دُعَاتَهُ اَنْ تُشْرِكْنَا فِي صَالِح مَا يَدُعُونَكَ فِيهِ وَ اَنْ تُشْرِكَهُمْ فِي صَالِح مَا نَدُعُوكَ فِيهِ

(كنز العمال كتاب الاذكار ادعيةبعد الصلاة محديث نمبر ٣٩٤٣)

اے اللہ بھنگی اور تری پرجس اللہ کے کسی بندے نے یا بندی نے جوکوئی وعا بھی کی ہو
اور اس دعا میں کوئی مجلائی ما تکی ہواور آپ نے اس کی اس دعا کو قبول فر مائیا ہو۔اے
اللہ وہ مجملہ نی مجھے بھی عطا فر ماد ہے تھے اور اس دعا میں مجھے شریک کر لیجئے \_\_ اور جو دعا
مجھے کرنے کی توفیق ہو۔ اے اللہ میری اس دعا میں ان بندوں کو بھی شافل فر ما لیجئے \_\_
بہر حال کوئی حاجت اور کوئی ضرورت الی نہیں جو حضور اقد س مائی تائی ہے تھوڑ دی
ہو۔اس کے باوجود بیدعا بھی فر مار ہے ہیں۔

## سجدے کی حالت میں دعا کرنا

بہر حال، یہ سورۃ اقراء میں بہت خوبصورت جملہ ہے کہ ' وَاسْجُلُ وَاقْتَرِ بُ
''سجدہ کرواور ہمارے قریب آ جاؤ \_ بندے کواللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے
زیادہ اچھی دعوت اور کیا ہوگتی ہے کہ آ وقریب آ جاؤ۔ نیز سجدے کے علاوہ بیٹھ کر بھی
دعا ما تکنے کا دل چاہے تو بیٹھ کر دعا کرلواور نماز کے سجدے کے علاوہ ویسے خالی سجدہ
کر کے دعا ما تکنا ہوتو اس میں دعا کرلواور اس میں اردو میں دعا کر سکتے ہیں \_ البتہ ہر
ماز کے بعد سجدہ میں جا کر دعا کرنے کی عادت بنانا ورست نہیں کیونکہ حضور اقد س

### اس حدیث ہے دوسبق ملے

بہرحال، اس حدیث میں حضور اقد س سائٹھ آیکی نے ان صحابی سے فرمادیا کہ اگرتم جنت میں میرے ساٹھ رہتا چاہتے ہومیری صحبت اور میری رفاقت حاصل کرنا چاہتے ہوتیری مدد کرو ہے بہرحال اس حدیث سے دوسبق حاصل ہوئے ، ایک میہ کدوعابڑی اچھی چیز ہے لیکن دعاای وقت کارآ مدہوتی ہے جب ماصل ہوئے ، ایک میہ کدوعابڑی اچھی چیز ہے لیکن دعاای وقت کارآ مدہوتی ہے جب آ دی اپنا رخ سیدھا کر کے قدم بھی آ گے بڑھائے سے دوسری بات میہ کہ کثرت سجود میہ اللہ تعالی جنت عطا فرماتے ہیں ، سرکار دو عالم من تنظیل ابنی رحمت ہے ہم سب کوعطافر مادے۔ آئین ۔

# آپ سب حضرات سجده تلاوت کرلیں

اور چونکہ میں نے آئ کے بیان میں آیت سجدہ تلاوت کی ہے۔ اگر چہ بار بار تلاوت کی ہے، لیکن ایک سجدہ واجب ہو گیا ہے کیونکہ ایک آیت بار بار ایک ہی مجلس میں تلاوت کی جائے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اس لئے آپ حضرات ایک سجدہ تلاوت اداکر لیجئے گا۔

وَأْخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَهْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ









ضبط وترتیب: مولانا محمر عبد الله میمن مقام: جامع معجد بیت المکرم کلشن اقبال کرا چی -



### بشج الليالق محلن الترجيج

# وظیر نعمتیں دو میم اوران کی طرف سے غفلت

اَلْحَهُلُ لِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ فَانُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ فِإللهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْلِةِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ يَهْلِةِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَهُ وَاشْهَدُانَ سَيِّدَ نَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَصَدَاهِ وَهُو اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَصَدَاهِ وَهُو اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَالَهُ اللّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالل

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيْمِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ اَلصِّخَةُ، وَالْفَرَاغُ،

(صحيح بخارى كتاب الرقاق باب ماجاء في الصحة و الفراغ حديث ١٣١٢) (رياض الصالحين باب في المجاهده حديث تمبر ٩٤)

حدیث کا ترجمه

برحضور اقدس مل المالية ك بيان كرده عجيب كلمات بي جولوح ول پرنقش

کرنے کے لائق ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس ٹھ بھنا ہے روایت ہے کہ حضور اقد س مان ٹھی بلے نے فر مایا: کہ (انسان کو جو تعتیں اس دنیا ہیں ملتی ہیں ان میں ) دو تعتیں ایک ہیں جن کی طرف سے بہت سے انسان بہت وھو کے ہیں پڑے ہوئے ہیں کہ بید دو تعتیں دھو کے ہیں پڑے ہوئے ہیں؟ \_\_\_\_ اس دھو کے ہیں پڑے ہوئے ہیں کہ بید دو تعتیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں یہ تعتیں ہمیشہ ہمیں میسرر ہیں گی۔اور کھی ان نعتوں کے چھن جانے کا خیال نہیں آتا، اس کی وجہ سے ان نعتوں کی نا قدری کرتے ہیں اور ان کا صحیح

### صحت کی طرف سے دھو کہ

وہ دولاتیں بہیں ایک صحت کی فہت، اور ایک فراغت کی فہت۔ ' صحت' ایسی فہت ہے کہ جب تک وہ انسان کو لی ہوتی ہے تو انسان اس دھو کے بیس پڑا رہتا ہے کہ بیس صحت مند ہوں ۔ یہ فلال کام اگر آج نہیں کیا تو کل کرلیں گے۔ کل نہیں تو پرسوں کر لیس گے۔ کل نہیں تو پرسوں کر لیس گے۔ پرسوں نہیں تو اس ہے ایکے دن کرلیں گے ۔ اس طرح کام کو انسان لیس گے۔ پرسوں نہیں تو اس ہے ایکے دن کرلیں گے ۔ اس طرح کام کو انسان ثلا تا رہتا ہے کہ ابھی توصحت مند ہیں ۔ اس شخص کو بید خیال نہیں آتا کہ صحت کی بید دولت کی وقت بھی چھن سکتی ہے ۔ اپنی آئھوں سے وہ و یکھتا ہے کہ ایک اچھا خاصات ندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصات ندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصات ندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصات ندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصات ندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصات ندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصات ندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصات ندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصات ندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے دور سے کھر بستر سے دور سے کہر بستر سے دور سے دور سے کہر بستر سے دور سے کہر ہو کھر بستر سے دور سے کھر بستر سے دور سے دور سے کھر بستر سے دور سے کہر بستر سے دور سے کہر سے کہر سے کہر سے دور سے کہر سے دور سے کہر س

## آج میرےاندرطاقت ہے

آج ممل کرنے کی طاقت ہے ، طاعت بجالانے کی بھی اور عبادت انجام

انجمى توآ نكصيل كھول ديتا ہوں

جارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ ایک شعر بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ:

> ا بھی تو ان کی آہٹ پر آنھیں کھول دیتا ہول وہ کیرا وقت ہو گا جب یہ ہو گا یہ بھی امکان میں

حضرت والا کی عمر ای ۸۰ سال ہو چکی تھی۔ بیاری اور کمزوری مجی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کو تبجد کے لئے اٹھٹا تو بعض اوقات کسل اورسستی ہوتی۔اور بیاری کا احساس ہوتا، بڑھا ہے کا احساس ہوتا، دل میں خیال آتا کہ تبجد کی نماز کوئی فرض واجب تو ہے ہیں، چلوآج چھوڑ دو لیکن میں بیسوچنا کہ ابھی تو تیرے اندراتی طاقت
ہے کہ تو چل کرمصلے تک جاسکتا ہے۔ خدا جانے کل اتن بھی طاقت رہے یا ندرہے ۔ کل کو
مصلے تک بھی جاسکے یا نہ جاسکے ۔ اس لئے ابھی تو تیرے اندراتی طاقت ہے۔ لہٰذااس
طاقت کو غنیمت مجھواور مصلے پر چلے جاؤ۔ اس لئے بکٹرت بیشعر پڑھا کرتے۔
ابھی تو ان کی آہٹ پر آنھیں کھول دیتا ہوں ،
و کیما وقت ہوگا جب نہ ہوگا یہ بھی امکان میں

"آ ہٹ" ہے مرادول میں نیک کام کرنے کا خیال۔ اس خیال کے آنے پر آ تکھیں تو کھول رہا ہوں۔ اس کی طرف دھیان دے رہا ہوں۔ ایسا وقت بھی آنے والا ہے جب میرے اندر آ کلے کھولنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی تو بیٹعت لی ہوئی ہے۔ اس سے فائد واٹھا کراس ہے کام لے لوں۔

#### جوطاعت ہو سکےاس کوکر گزرو

یمی چیز ہے جو ہزرگوں کی صحبت ہے حاصل کی جاتی ہے۔ وہ سے کہ سیاحساس اور خیال اور داعید دل جس پیدا ہوجائے۔ سرکار دوعالم من این بھی چین جس کہی فرمار ہے جیں کہ میصحت کی نعمت ہمیشہ دہنے والی نہیں ہے۔ مینعت بھی چین بھی بھی سکتی ہے۔ دنیا جی کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو ابد الآباد تک کی گارٹی لے کر آیا ہو۔ ارے کل حک کی گارٹی ہو کر آیا ہو۔ ارے کل حک کی گارٹی ہو کی ایسا نہیں آیا۔ خدا جانے کل کیا ہوجائے۔ اس لئے صحت کی نعمت ملی ہوئی ہے۔ اس کو صحح مصرف پر خرج کرنے کی کوشش کرو۔ جو عبد اور جو طاعت اس صحت کی حالت جس کر کے ہواس کو ٹلا و نہیں بلکہ کر گزرو۔

## فرصت كي نعمت

دوسری نعمت جس سے انسان دھو کے میں پڑا ہوا ہے۔ وہ ہے' نفر اغت' کی نعمت ہاں وقت فرصت ہے۔ آپ

نعمت اس وقت فرصت ہے، وقت ہے، اگر چہ وہ پانچ منٹ کی فرصت ہے۔ آپ

نے سوچا کہ یہ پانچ منٹ کی فرصت تو ناکا فی ہے، جب زیادہ کمی فرصت ملے گی تب یہ

کام کریں گے ۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ شیطان کا دھو کہ ہے۔ ارے آئ

تو تہ ہیں یہ فرصت ملی ہوئی ہے۔ فدا جائے کل کو یہ فرصت حاصل ہو یا نہ ہو۔ کوئی مسئلہ

کھڑا نہ ہوجائے۔ کل کوکوئی مشکل پیش ندآ جائے۔ جس کی وجہ سے کل کو یہ فراغت میسر

ندر ہے۔ اس لئے اس وقت جتنی فراغت میسر ہے اس کو کسی نہ کسی کام میں لگا دو۔ اور

اس فراغت کو اللہ کے داستے پر چلنے میں صرف کر دو۔

اس فراغت کو اللہ کے داستے پر چلنے میں صرف کر دو۔

# بعد میں اس کی قدر معلوم ہوگی

اگر ہم''صحت''،''فراغت''اور''وقت' کی قیمت پیچان لیں۔اوران کو سی معرف پر مرف کرلیں۔ پھر دیکھو کیا ہے کیا انقلاب آجائے گا۔ چنانچہ جواللہ تعالیٰ معرف پر مرف کرلیں۔ پھر دیکھو کیا ہے کیا انقلاب آجائے گا۔ چنانچہ جواللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کواللہ تعالیٰ تو فیق عطافر ماتے ہیں۔وہ اپنے وقت کے ایک ایک لیے کی قدر کرتے ہیں کہ بیلے دو با دہ لوٹ کرآنے والانہیں۔ آج تمہاری نظر میں ان کھانے گزار میں ان کھانے گزار میں ان کھانے گزار

دیئے کیکن ایک وقت آنے والا ہے جب ان کی قدر معلوم ہوگ۔

اس وقت ایک ایک منٹ قیمتی معلوم ہوتا ہے

اس کی مثال یوں جھے جے کہ اگر آپ کا کوئی عزیز جہازیاریل ہے آرہا ہے

اورآپ اس کو لینے کے لئے اسر پورٹ پیٹی سکتے اور وہاں کھڑے ہوگراس آنے والے مہمان کا اختفار کرنے گئے۔ اس وقت وہ انتظار کی گھڑیاں کتی لمیں معلوم ہوتی ہیں۔ یا آپ جہاز پرسنر کرنے والے ہیں اور وہ جہاز لیٹ ہوگیا، اور اب آپ انتظار کر رہے کہ کہ ب یہ جہاز روانہ ہوگا۔ اس وقت ایک ایک منٹ بہت بھاری معلوم ہوتا ہے یا آپ کو ایئر پورٹ جینچے ہیں تاخیر ہوگئی اور آپ کو بیاند یشہ ہے کہ اگر میں نے اور تاخیر کی تو جہاز چھوٹ جائے گا۔ اس وقت ایک ایک لمحہ بڑا تیتی معلوم ہوتا ہے۔

موت ایک لمحہ کے لئے مؤخرنہیں ہوگی

ای طرح ہم اس وقت ان اوقات کی قدر نہیں پہپان رہے ہیں لیکن جب آخری وقت آئے گا۔ اور موت کا منظر سامنے آ بھا اور عالم بالا کے مناظر سامنے آئی گا اور عالم بالا کے مناظر سامنے آئی گا اور عالم بالا کے مناظر سامنے آئی گا واس وقت حسرت ہوگی کہ اگر جھے تعوز اساوقت اور ش جا تا اور ایک مرحبہ ' شبخی ای الله '' کہدلیتا تو میر سے نامہ انگال میں کتنا اضافہ ہوجا تا، اس وقت ان لحات کی قدر معلوم ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہ انسان صحت کے معاطے میں اور وقت کے معاطے میں اور وقت کے معاطے میں دو وقت کے معاطے میں دو وقت کے معاطے میں دو کے میں پڑا ہوا ہے۔ جب آخرت میں پہنچ گا تو اللہ تعالیٰ سے کہ گا: معاطے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ جب آخرت میں پہنچ گا تو اللہ تعالیٰ سے کہ گا:

(سورةالمنافقون: • ١)

یااللہ: مجھے دوبارہ دنیا ہیں جانے کی تھوڑی مہلت اور دیجئے ۔ اور پھر دوبارہ دنیا میں جا کراتنے صدیے کروں گا اور اتنے نیک کام کروں گا کہ بیں نیک صالح انسان بن جاؤں گا اس کے جواب میں اے کہا جائے گا:

#### وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَأَءًا جَلُهَا \*

(سورة المنافقون: ١١)

کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس انسان کے لئے جو وتت کھودیا گیاہے اس سے ایک لیے جو وتت کھودیا گیاہے اس سے ایک لیے جو کئی آئے ہیں بڑھ سکتا۔ چاہے اس وقت وہ کتنی بھی حسرت کرے ، کیونکہ اس وقت کی حسرت کوئی کا منہیں آئے گی۔

ہم مہلت دے چکے

بلكاس وقت توانسان م كهاجائ كار:

اُوَلَمْ نُعَيِّرُ كُمْ مَّايَتَنَ كَرُفِيْهِ مَنْ تَنَ كَرُوجَاً كُمُ الثَّلِيْدُ ا (سورة العزيد)

لین ہم تمہیں دنیا میں بہت مہلت دے چکے ہم نے تمہیں اتی عمر دی تھی کہ اگرتم ال میں ہیں ہیں ہیں دنیا میں بہت مہلت دے چکے ہم نے تہمیں اتی عمر دی تھی کہ اگرتم ال میں ہیں ہیں ہیں ہیں گئے ۔

ورانے والے بھی آئے تھے، تمہارے پاس انبیاء بیسے، تمہارے پاس بیسے اوروہ تہمیں تمہارے پاس کتا بیں بیسے اوروہ تہمیں تمہارے پاس بیسے اوروہ تہمیں مادرا پیغام بار بار بار بہنچاتے رہے، اور بار بار ورات رہے، بار بار بلاتے رہے کی تی تم اس کی تدرنبیں کی اس تمہیں ایک لیحہ کی جمی مہلت نہیں دی جائے گی۔اس وقت ایک ایک لیحہ کی تدرمعلوم ہوگ۔

ايك لمحه من تم جنت مين بيني سكته مو

جناب رسول الله من تظاليا الع طرف توجددا رع بي كه ضداك لئے الى زندگى

کے اوقات کی قدر پہچانو۔ اگرانسان چاہتوایک لمحہ میں جہنم کے ساتویں طبقے سے نکل کر جنت الفردوس میں پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ ایک شخص جو بڑا گناہ گار ہے، یا بڑا کا فرہے۔ فسق و فجور میں جنلا ہے لیکن اس شخص نے صدق دل سے ایک لمحہ میں یہ کہد یا۔

#### ٱسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ ٱتُوبُ إِلَيْهِ

اور کلمہ طیب پڑھ لیا اور اپنے سارے ایکے پچھے گنا ہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی ما نگ لی آوا یک لیحہ کے اندروہ شخص جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ اگر ایک لیحہ پہلے اور ان کلمات کو اوا کرنے سے پہلے مرجاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا۔ اور اگر ایک لیحہ کے بعد مرا تو سیدھا جنت میں جاتا کی اس ایک لیحہ نے کا یا پلٹ دی۔ لہذا ہے ایک لیحہ بھی بڑا فیمتی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس ایک لیحہ نے کا یا پلٹ دی۔ لہذا ہے ایک لیحہ بھی بڑا فیمتی ہے۔ لیکن ہم لوگ وقو کے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس اوقات کو گزار رہے ہیں۔ اور نیک کاموں کو مثلا رہے ہیں۔ بی بات حضور اقدس سے انہوں کے مزار رہے ہیں کہ نیک کاموں کو مثلا ورہے ہیں۔ بی بات حضور اقدس سے انہوں کی فیر و مزارت معلوم ہوگی۔ لیکن اس وقت کو کی فائدہ نہ ہوگا۔ القد تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم مزالت معلوم ہوگی۔ لیکن اس وقت کو کی فائدہ نہ ہوگا۔ القد تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی زندگی کے اندران اوقات کی قدر و مزالت بہچائے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین۔

وَأَخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِ إِنَ









#### بشسير للليالق محلن الترجيسير

## جنت اور دوزخ

#### يريردك يزك الاك الاك إلى

## جنت اور دوزخ پر کونے پردے؟

سیایک مدیث ہے جوحفرت ابوہریرہ فٹائٹنے مروی ہے کہ نی کریم سرور دو عالم مل شیک نے ارشادفر مایا: دوزخ پرخواہشات نفسانی کا پردہ ڈال دیا ممیا ہے۔ یعنی دوزخ پرنفسانی خواہشات کا پردہ پڑا ہوا ہے۔اور جنت پران چیزوں کا پردہ ڈال دیا میاہے جن کوانسان گراں اور مشکل محسوس کرتا ہے۔

بدد نیاامتحان کا گفرہے

یعنی اس دنیا کواللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے امتحان اور آ زمائش کا گھر بنایا ہے۔اس آ ز مائش کا تقاضہ پیہے کہ انسان اپنی عقل اور مجھ استعال کر کے اور جمت استعال کر کے اس آ ز مائش میں کا میا بی حاصل کرے، اگر دوزخ آ تکھوں کے سامنے ر کھ دی جاتی کہ بید دوز خ ہے،جس میں آگ جلتی ہوئی نظر آرہی ہے، اس کے اندر عذاب كا آئكھوں ہے مشاہرہ ہوتا۔اور دوسری طرف جنت بھی آئکھوں سےنظر آ رہی ہوتی ،اوراس جنت کی معتبی نظر آری ہوتیں۔اس جنت کے پر کیف مناظر نظر آرہے ہوتے ،اور پھر کہاجاتا کہان دونوں میں سے ایک راستہ اختیار کرلو۔ پھر تو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ امتحان اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت مجی پیدا فرمائی ، اورجہنم بھی پیدا فر مائي ليكن جہنم پرنفسانی خواہشات كا پردہ ڈال دیا۔ یعنی نفسانی خواہشات انسان كو اس طرف لے جانا جاہتی ہیں۔ دل جاہتا ہے کہ فلاں گناہ کرلوں۔ حالانکہ وہ گناہ دوزخ میں لے جانے والا ہے۔اور جنت پر مکروہات کا یردہ ڈال دیا۔ مکر وہات وہ ا عمال ہوتے ہیں جن کوانسان کانفس براسمجھتا ہے،مثلاً بیہ کہ صبح فجر کی نماز کے لئے اٹھو، بستر کوچھوڑو، نیندکوقریان کرو۔نماز کے لئے مسجد جاؤ۔اللہ کا ذکر کرو۔ گناہوں کے کاموں ہے بچو۔ بیسب کام وہ ہیں جن کوانسانی نفس براسجھتا ہے۔لیکن انہی اعمال کا يرده جنت پرۋال ديا ہے۔

## بدراسته جہنم کی طرف جارہاہے

ببرحال، جتنی چیزیں شہوات نفس ہیں۔اور نفسانی خواہشات کے مطابق ہیں۔اگرآ دی ان کے چیجے اس طرح چل پڑے کہ جواس کے بی میں آئے وہ کر گزرے اورجس چیز کا دل جاہے کر لے۔ بید کیھے بغیر کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔تو برراستہ سیدھاجہم کی طرف جارہا ہے۔مثلاً انسان کا دل کھیل تماشوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ایسے کھیل تماشوں کی طرف جوانسان کےنفس کی خواہشات کی تسکین کریں۔ پہلے انسان کو کھیل تماشوں کے لئے ان کی خاص جگہوں کی طرف جاتا ہوتا تھا، ان کے لئے یا قاعدہ جگہیں مقرر ہوتی تھیں۔ان کے لئے ٹکٹ خریدنا پڑتا تھا، اب تو یہ کھیل تماشے ہر گھر میں پہنچ گئے ہیں۔ بیروہ شہوتیں ہیں جن کا یردہ جہنم پر پڑا ہوا ہے۔اور میے خرچ کرکے آج کا انسان جہنم خریدرہا ہے۔ بازار جا کراینے گاڑھےخون پیننے کی کمائی خرچ کرکے دوزخ کے انگارے خرید کراینے گھر میں،اینے بیڈروم میں،اینے بیری بچوں کے لئے لارہاہے۔اگریہ پردواٹھ بائے اور نگاوِ حقیقت شاس پیدا ہوجائے تو اس وقت پہتہ گلے گا کہ بیرمارے کا م جو می*ں کر*ر ہا ہوں رہے مجھے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔

بیراسته جنت کی طرف جار ہاہے

ای بات کوقر آن کریم نے فرمایا:

يَاَّيُّهَا الَّذِينَ امْنُواقُو اآنُفُسَكُمْ وَاهْلِيكُمْ نَارًا

(سورةالتحريم: ٢)

اے ایمان والوالی آپ کوبھی جہنم ہے بچاؤ۔ اور اپنے گھر والوں اور اپنے کو کوبھی جہنم ہے بچاؤ۔ اور اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کوبھی جہنم کی آگ ہے بچاؤ۔ اور دو سری طرف جنت کے اوپر کر وہات کا پر دہ پڑا ہوا ہے۔ اب نفس ینہیں چاہتا کہ عبادت اور طاعت کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ کے تھم برواری کی طرف چلے۔ لیکن بھی راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے۔ جوآ دمی ایک مرتبہ ہمت کر لے اور شہوات کے رائے سے اپنے آپ کو بچالے۔ اور اس بظاہر پر مشقت رائے پر چل پڑے توسید ھا انشاء اللہ جنت میں جائے گا۔

### خواہشات نفس کے دھوکہ میں نہ پڑو

اس حدیث کے ذریع حضورا قدس سان ایس اسلام نو جددلارے ہیں کہ بھی خواہشات نفس کے دھوکہ ہیں نہ پڑو۔اس لئے کہ ان خواہشات نفس کی کوئی انتہائییں۔
اور اس دنیا ہیں کوئی انسان ایسائییں جو یہ کہدے کہ نیری ہرخواہش پوری ہوجاتی ہے، بڑے سے بڑا مر ماید دار، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار، بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا مر براہ حکومت، کوئی یہ نہیں کہرسکتا کہ اس دنیا ہیں جو کچھ ہور ہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہور ہا ہے۔صدم اس کوبھی پہنچتا ہے، غم اس کوبھی پہنچتا ہے، نم اس کوبھی پہنچتا ہے، نم اس کوبھی پہنچتا ہے، تکلیف اس کوبھی پہنچتا ہے، نم اس کوبھی پہنچتا ہے۔ یہ تا کی دراخت کی جگہ نہیں، یبال تکلیف تو پہنچتا ہو کو اللہ تعالی کوراضی کی ہے۔ اب چا ہوتو زبر دئی اپنے آپ کو وہ تکلیف پہنچوالو۔ اللہ تعالی نے جھے اس کام سے منع کیا ہے۔ لہندا ہیں اپنے آپ کواس کام سے ہٹاؤں گا۔

## بيعادت ختم كرو

حضورا قدس می فیلیل اس حدیث کے ذریعہ ستنب فرمانا چاہتے ہیں کہ جوخواہش دل میں پیدا ہوگئ ہے وہ ضرور پوری ہوا دراگر پوری نہ ہوتو آ دی ممکین اور پریشان ہو رہا ہے میدعادت ختم کرو۔ میادت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ میہ جنت کی طرف جانے والاراست نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کواس کی فہم عطافر مائے \_\_\_ آمین۔

#### صرف عمل انسان كے ساتھ جائے گا

عَنْ أَنْسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةً: أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَحَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْغَى وَاحِدٌ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْغَى حَمَلُهُ.

(صحيح بخارى كتاب الرقاق باب سكرات الموت: حديث ١٥١٣)

حضرت انس بڑا تو سے روایت ہے کہ حضور اقدس ملی تالیج نے ارشاد فرمایا۔
جب انسان کا انقال ہوجا تا ہے اور اس کا جنازہ قبرستان لے جایا جا تا ہے۔ تو قبرستان
لے جاتے ہوئے تین چیزیں اس مردے کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک اس کے گھر
والے ، عزیز درشتہ دار، دوست احباب، بیسب اس کی تدفین کے لئے قبرستان جاتے
ہیں۔ دوسرے اس کا کچھ مال ساتھ جا تا ہے، یعنی اس کے ساتھ جاریا یا کی وغیرہ جاتی

ہے اور تیسری چیز اس کا عمل ہے جو اس کیساتھ جاتا ہے۔ ان تین چیز وں میں ہے دو
چیزیں ایسی ہیں جو قبر تک جانے کے بعد واپس آ جاتی ہیں۔ ایک اس کے گھر والے،
اور دوسرے اس کا مال ۔ بیرواپس آ جاتے ہیں۔ آ گے جو چیز اس کے ساتھ قبر میں جاتی
ہو وہ اس کا عمل ہے۔ وہ مرنے والا کتنا بی بڑا سر ما بیردار ہو، کتنا بڑا دولت مند ہو۔
سب چھے وہ یہاں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اور خالی ہاتھ جائے گا۔ آ گے ساتھ جائے گا تو وہ
اس کا عمل ہے۔

## يرسب مهيس تنها جيور كرجار بي

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور
اس کے رشتہ داراس کو ڈن کر کے جب والیس جاتے ہیں تو مردہ ان والیس جانے والول
کے پاؤں کی آجٹ سنتا ہے۔ یہ در حقیقت اس مردے کے لئے بیا علان ہوتا ہے کہ
جن لوگوں پرتم دنیا میں بھروسہ کرتے تھے کہ یہ میرے فیمگسار ہیں، خم خوار ہیں،
میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے مددگار ہیں، میرے احباب ہیں۔ یہ
میرے مصیبت میں کام آنے والے ہیں۔ دیکھو بیسب تہمیں تنہا چھوڈ کر جا رہ
ہیں۔ اب ان میں ہے کوئی تمہاری مدد کوآنے والانہیں۔

## اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم

اس کے بعد جو عالم شروع ہوتا ہاس میں نہ تو وہ عزیز اور رشتہ دار کام آتے

ہیں اور شدوہ رو پید پیپہ کام آتا ہے جس کے جمع کرنے میں ساری زندگی ساری عمر دوڑ دھوپ کی تھی۔ میں سے لے کرشام تک یہی فکر دل و دماغ پر سوار تھی کہ کس طرح اور پھیے بڑھالوں۔ کس طرح اور دولت اسٹھی کرلوں۔ کس طرح اپنی دنیا کا سامان جمع کر لوں۔ وہ سارا مال ودولت سب دھرارہ گیا۔ وہ عزیز دشتہ دار محبت کرنے والے جن کی چیٹم وابر وکود یکھا کرتا تھا کہ کہیں بیناراض شہوجا کیں۔ بیکبیں برانہ مان جا کیں۔ ان کا دل کہیں نہ ٹوٹ جائے۔ وہ سب تہمیں یہاں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اب بس ایک بی چیز ساتھ ہے وہ ہے انسان کا کمن کس کے خوب کہا ہے کہ:

شریہ اے قرتک بہنچانے والوشریہ اب اکیلے ہی چلے ہائیں گے اس منزل سے ہم

اب آ گے اکیلے بی جانا ہوگا ، اگر کوئی چیز ساتھ جانے والی ہے تو و و صرف جمل "ہے۔

کچھسامان آ گے بھیج دو

ال حدیث کے ذریع سر کاردوعالم ملی فیر فرمار ہے ہیں کہ اس بات کی طرف توجہ کرو کہ اس زندگی کے اندر تمہارا کوئی سامان آگے چلا جائے۔اور وہ سامان ویسے بیٹے بیٹے نیٹے نیٹے نیٹے نیٹے نیٹے نادر تمہارا کوئی سامان کچھ کل کرنے سے جائے گا۔ پچھ طاعات کرلو، پچھ طاعات کرلو، پچھ عبادات کرلو، بچھ اپنا آخرت کا ذخیرہ بنالووہ کام آنے والی چیز ہے۔اور تم جن چیز وں کے لئے عنت اور دوڑ دھوپ کررہے ہو، وہ زیادہ سے زیادہ تمہیں قبر تک پہنچا

دیں گی۔اس کے بعد اوٹ آئیں گی۔ یہاں اس زندگی میں نفسانی خواہشات کے بیچھے چلنے کے بجائے اس بات کی فکر کرو کہ پچھیل تمہارے ہاتھ آجا کیں۔اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پچھیل لے کر جاؤتا کہ وہ جنت جو مکر وہات سے چھپائی گئ ہے وہ تہہیں حاصل ہوجائے۔اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے ہم سب کواس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے ہم سب کواس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ۔ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ









بشد الأوالترخلن الترجيد

# روش خيالي

اور امام بخاری رحمة الشعلیه

(بخاری شریف کی آخری مدیث پربیان)

بتاریخ ۲۲ رجب ۱۳۳۱ ہے، ۱۳۸ اگست ۵ و ۲۰ و اتوار کے روز جامعہ وارلعلوم کراچی کی جدید جامع مسجد میں ختم بخاری شریف کے موقع پرایک جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں عوام وخواص کثیر تعداد میں شریک ہوئے ،اس تقریب میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تنی عثانی صاحب وامت برکاتیم نے نہایت عارفانہ وبصیرت افروز خطاب فرمایا۔ جس کومولا نا عجاز احمد معدائی صاحب ضبط وتحریر میں لے فرمایا۔ جس کومولا نا اعجاز احمد معدائی صاحب ضبط وتحریر میں لے آئے۔افادہ عام کیلئے وہ خطاب ہدیہ قارئین ہے۔ بشکریہ ماہنامہ البلاغ ... (میمن)

ٱلْحَهْلُ لِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ ٱعْمَالِنَا، مَنْ يَهْلِيهِ اللهُ قَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلْهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُ آنُ لَّا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَ تَا وَسَنَلَنَا وَلَهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَسِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْراً. اَمَّا بَعُدُ!

تمهيد

جناب صدر، جناب علاء کرام ، معزز مہما ٹان گرامی اور میرے عزیز طالب علم ساتھیو! السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکا تہ۔ بیاللہ جل شانہ کا بے پایاں انعام وکرم ہے کہ آج ہم اپنے تعلیم سال کی تحمیل صحح بخاری کی آخری حدیث کے درس کے ذریعے کرنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطافرہ اے آمین

عنوان باب

یہ سے بخاری کا آخری باب ہے، اور امام بخاری مُولِیْ نے اپنی عادت کے مطابق قرآن مجیدی اس آیت کوعنوان بنا کرقائم کیاہے، وہ آیت ہے:

وَ نَضَعُ الْمُوَازِيْنَ الْفِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيْمَةِ

(مورة الانبياء، آیت نصر کے ا

اس آیت کریمه میں باری تعالی فرمارہ ہیں کہ قیامت کے روز انصاف قائم کرنے کے لئے ہم میزان قائم کریں گے جس کے ذریعے انسانوں کے اعمال واقوال تولے جائیں گے۔اس آیت کریمہ کور جمۃ الباب کاعنوان بنا کرامام بخاری پڑھڈ نے وزن اعمال کاعقیدہ بیان کیاہے،اورای پراپنی کماب ختم کی ہے۔ امام بخاری میداور یح بخاری کویدمقام کیسے ملا؟

امام بخاری و الله تبارک و تعالی نے عجیب و غریب مقام بخشاہ، میں سوچا کرتا ہوں کہ امام بخاری و و الله تبارک و تعالی کے رہنے والے عجی شخص ہیں ،اور عجی بھی ایسے کہ ای سیح بخاری میں عربی لیست کیستے ایک جگہ فاری کا لفظ لکھ گئے ، جوعربی میں استعال نہیں ہوتا، فرمایا:

وَيُنُ كُوفِي هُنَا الْكِتَابِ" هَمُ "هُنَا

"جم" فاری کالفظ ہے جو" بھی" کے معنی میں آتا ہے، یہاں فاری کالفظ عربی میں کھے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بے دیالی میں ایسا ہوا ہے۔

ایے بجی شخص تے اور دوسری طرف عربوں کی ہے بات معروف ومشہور بھی ہے اور دوسری طرف عربوں کی ہے بات معروف ومشہور بھی ہے اور بھا ہے کہ دو بجیوں کو گھا س نہیں ڈالاکرتے ،ان کو اپنے عربی ہونے پر ناز ہے اور بڑی صد تک ان کا بیناز بجا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کا ب نازل کرنے کے لئے ان کی زبان کو فتخب فرمایا ، اور کا سکات میں آخری پیفیم کی بعثت کے لئے انہیں فتخب فرمایا۔

اس نازی وجہ سے بسااوقات وہ غیر عربی فحض کو کوئی اہمیت دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے ، لیکن امام بخاری موری ہے جمٹ جیسا بجی شخص جب عرب پہنچا اور اپنے حدیث کے فن کو لوگوں کے سامنے پیش کیا توسارے عربوں کی گرونیں اس کے آگے جمک شکئیں اور سب نے بالا تفاق ان کی کتاب کو'' آختُے الْکُتُوبِ بَعُلَ کِتَابِ اللّهِ'' ( کتاب الله کے بعد سب سے زیادہ میج کتاب ) قرار دیا۔

یہ لقب یونہی عقیدت میں نہیں دیا گیا، نہ جانے کتنی چھلنیوں میں اس کو چھانا گیا، کتنے چھاجوں میں اس کو پڑکا گیا، اور تنقید اور جرس وتعدیل کے تمام پہلوؤں کے اعتبارے جائزہ لینے کے بعد عرب وجم میں، شرق ومغرب میں اے 'آ حکتے الْکُتُبِ تمعید کیتیاب الله ''کالقب طا۔

امام بخاری میشید کاعلم و آن اپنی جگه، اور علم وحدیث اور جرح و تعدیل میں ان کامقام بلندا پنی جگه، کا بیک بال کتاب کے اس مرتبہ تک جینی کا ایک سب یہ بھی ہے کہ امام بخاری میشید نے جرحدیث لکھنے ہے پہلے دور کعتیں پڑھیں ، استخارہ کیا ، اور پھروہ حدیث ابنی کتاب میں لکھی ، گویا ساری چھلنیوں میں چھلنے کے بعد بھی معاملہ اللہ کے حدیث ابنی کتاب میں تقریباً سامت ہزار صدیثیں ہیں ، الہٰ دااس کتاب کی تألیف کے لئے امام بخاری میں تی جودہ ہزار رکعتیں پڑھیں اور اٹھا کیس ہزار سجدے کئے ، اس کے بعد یہ کتاب وجود میں آئی۔

### كتاب التوحيد آخر ميس كيون لا في كني؟

ال کتاب میں ان کا انداز وصنیع عجیب وخریب ہے، ترجمۃ الکتاب کی ترتیب میں نہ جائے گیا گیا ہے وزن میں نہ جانے کیا کیا تکات پوشیدہ ہوتے ہیں، بیصدیث جس میں انسانی اعمال کے وزن ہونے کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے، اس پرامام بخاری پیشنے نے اپنی کتاب کوختم فرمایا، کیا کیا تکات ان کے پیش نظر ہوں گے، الشر تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مجھنا چیز کی بجھیں دویا تیں آتی ہیں، اور وہ دونوں ہمارے لئے بڑی سبق آ موز ہیں۔

بهلی بات بیدے کہ بی باب کتاب التوحید کا ایک حصہ ہے، اور بیامام بخاری برورت و بہلی بات بیدے کہ بی باب کتاب التوحید کا بی کتاب التوحید " بھی کہتے ہیں، "کتاب التوحید" بھی کہتے ہیں، اور "کتاب الدوحیل الجھمیة" بھی کہتے ہیں بعض ننوں ش "کتاب الردعلی الجھمیة" بھی کہتے ہیں بعض ننوں ش "کتاب الدوحیل الدوحیل الدوحیل الجھمیة" اور بعض ش "کتاب التوحید، الردعلی الجھمیة" اور بعض ش "کتاب التوحید، الردعلی الجھمیة" (بغیرواؤکے) لکھا ہوا ہے۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید کا تعلق کتاب الایمان سے ہے، لہذا کتاب الایمان سے ہے، لہذا کتاب الایمان میں توحید کا مسئلہ بیان ہوتا چاہے تھا، لیکن امام بخاری مُولِیُ ایمان، طہارت، صلوق، قج، نکاح، طلاق، تجارت، سیاست، معاشرت، اورا خلاق غرضیکہ دین کے سارے احکام جونی کریم مان اللہ ہے ثابت ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد سب سارے احکام جونی کریم مان اللہ ہے ثابت ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد سب سے آخر میں "کتاب التوحید" کیوں لائے؟ اس میں کیارازہے؟

## عقیدہ ہرز مانے میں ایک رہا

بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام میہ اس کے ذریعے جودین جمیں عطافر مایا، وہ حضرت آدم ملیا ہے ۔ حضرت محمد سول اللہ سائن اللہ کے زمانے تک اور آپ کے بعد سے لے کر قیامت تک ایک ہی دین ہے، ایک ہی عقیدہ ہے، اس میں سر موفر ق نیس آیا، جوعقیدہ آدم ملیا کا تھا، وہی نوح ملیا کا تھا، اور وہی ابراہیم ، موی ویسی سبرات اور جناب رسول مائن اللہ کا تھا، اور وہی عقیدہ قیامت تک ساری امت کا رہی ہیں اور جناب رسول مائن اللہات آتے رہیں، لیکن اس سے دین اور اس کے کارہے گا، زمانہ بدل جائے، انقلابات آتے رہیں، لیکن اس سے دین اور اس کے

عقائد بین کوئی فرق نبیس آئے گا، کیونکہ بیسارے عقائد در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ک نازل کردہ وقی پر بنی ہیں، البذاعروج ہویا زوال ، اگلا زمانہ ہویا بچھلا زمانہ، بیعقیدہ ہرصال میں برقر ارر ہتا ہے۔ اقبال مرعوم نے کہا تھا:

> يه نغمه فسل ممل و لاله كا نيس پابند بهار جو كه خوال كا اله الا الله

لعنی کیے بی حالات ہول بہارآ جائے، یا خزاں، عروج آ جائے، یازوال، وهوب آ جائے، یا چھاؤں، لکا الله میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

ایک قدم بھی آ کے نہیں بڑھا،اس وقت بھی یہی کہاجارہاہے کہ" مبنحان رق الاعلی"

سدور حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ عروج ہو یا زوال ہو، اور خواہ زبانہ انقلابات کا شکار ہوجائے، لیکن میرے رب کے اعلیٰ ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ای طرح اس رب کے نازل کئے ہوئے دین کا بھی یہی حال ہے کہ اس میں جوعقا کہ بیان کئے گئے وہ روز قیامت تک کے لئے ہیں، ان میں کوئی فرق یا تغیر نہیں آئے گا۔

## فلسفول كي آنكھ مجولي

جاتا ہے، قلسفہ خاص عقل کی بنیاد پر زندگی اور کا نتات کے حقائق کا پیندنگانے کی کوشش کرتا ہے، اس بیل وی کی رہنمائی شامل نہیں ہوتی، ارسطوا ورا فلاطون سے لے کرآئ تک بردور میں اس فلنفے کا پیرحال رہا ہے کہ اس میں تبدیلی واقع ہوتی رہی ہے، ایک فلسفہ کہتا ہے کہ انسان ہیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہے، دوسرا فلسفہ کہتا ہے کہ انسان اجزاء لا بجزئی ہے مرکب ہے، دوسرا فلسفہ کہتا ہے کہ انسان اجزاء لا بجزئی سے مرکب ہے، کی وقت کہا جارہا تھا کہ زمین چپٹی ہے، آئے

سے ہاک دین کا حال جووتی پر بنی ہے، ایک دوسری چیز ہے جے قلف کہا

والول نے کہد دیا کہ زمین گول ہے، ایک وقت کہا گیاتھا کہ زمین ساکن ہے، اور سورج اس کے گرد حرکت کررہاہے، اب یہ کہاجا تاہے کہ نہیں، زمین سورج کے گردگردش کرتی ہے، غرضیکہ فلنے میں روز بروز تبدیلیاں آ، بی ہیں، کل جس فلنے کو

حقیقت مان لیا گیا تھا، آج لوگ اس کا غراق أڑتے ہیں۔

### روش خيالي

فلفے کی بنیاد چونکہ فالعی عقل پر ہوتی ہے، اس میں دحی کی رہنمائی شامل ہوتی اور عقل بڑی متکبر چیز ہے، یہ عقل ہی کا تکبر ہے جس نے شیطان کو سجدہ کر ہے۔ روک دیا تھا، ای لئے اقبال نے کہا ہے کہ:

روز ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے جو عقل کا غلام ہو، وہ دل مذکر قبول

اس لئے وہ عقل جو وی کی رہنمائی ہے آزاد ہو، وہ انسان کو تھمنڈ میں جتلا دیتی ہے اور انسان کو تھمنڈ میں جتلا دیتی ہے اور انسان میں جھنے لگتا ہے کہ میرے برابر کوئی سوچنے والانہیں، میں بی سی کی تاریخ اٹھا کر دیکے لیس، اس میں ایک رہا ہوں، دوسرے فلط کہ رہے ہیں، فلنفے کی تاریخ اٹھا کر دیکے لیس، اس میں ایک بڑا تھی ٹر اٹھی نڈوالڈا درایک ہے ایک بڑا متنکر آپ کو طے گا جس نے اپنے زمانے جوفل فی بیش کردیا اس کے بارے میں وہ میں کہتا ہے کہ 'نہم چو مادیگرے نیست' (جیسااور کوئی نہیں)

چونکہ فلنفے کی بنیاد تکبر پرہے تو جب کسی فلنفے کا کسی زمانے میں چلن ہوتا
اسکاڈ نکائ رہا ہوتا ہے، اس کا طوطی بول رہا ہوتا ہے، اورلوگوں کے دماغ پر اس کا
ہیٹھا ہوتا ہے تواس وقت لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ یہ بڑی چمک دمک والی چیز ہے۔،
وقت اگر دین کی کوئی بات اس فلنفے سے نکرا جائے تو ایک طبقہ وجود میں آتا ہے، اور
طبقہ مسلمانوں کے اندر ہی سے وجود میں آتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ دین کوکسی طرح تو
موڑ کر اس نے نظر یے کے مطابق بنا لو، انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے" روثن خیال'

اینال طرز مل کوروش خیالی تجبیر کرتے ہیں۔

یدادگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی! آج تو نیافلے آگیا، اس نے پرانے نظریات کے تاریکھیردیئے، اورتم ابھی تک پرانے دین کو لئے بیٹے ہو، یہ تاریک خیال اور رجعت پہندی ہے، تنگ نظری اور تیانوسیت ہے، یہ جاہلانہ اسلام ہے، ہم آپ کو روثن خیالی اور وسیع النظری کی طرف وعوت دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے دین کو اس نے فلفے کے مطابق ڈھال لو، تا کہ جب تم دنیا کے سامنے جاؤ تو کوئی تہیں تاریک خیال ہونے کا طعنہ ندو ۔۔۔

### روشٰ خیال ہر دور میں پیدا ہوئے

سے طبقہ مسلمانوں کے ہردوریں پیداہوا، کوئی زمانہ اس سے فالی نہیں، جب
امام بخاری وَ اللّٰہ تَشْر بف لائے تواس وقت بھی ایسے بہت سے روش خیال فرقے موجود تھے معتزلہ تھے، جہید تھے، کرامیہ تھے اور نہ جانے کتنے فرقے تھے، اس نمانے میں یونان کا فلفہ پوری دنیا پر چھا یا ہوا تھا، اور اس کے نظریات کا سکہ لوگوں کے دلوں میں بیشا ہوا تھا، انہوں نے یہ چاہا کہ ہم دین کی ہر بات کو یونانی فلفے میں دُھال کرلوگوں کے سامنے پیش کریں، لہذا انہیں دین کی جو بات بھی یونانی فلفے کے فلاف نظر آتی، اس میں وہ تاویلیس کرنا شروع کرویے، انہی میں سے ایک بات یہ بھی خلاف نظر آتی، اس میں وہ تاویلیس کرنا شروع کرویے، انہی میں سے ایک بات یہ بھی جو یہاں بیان ہور ہی ہے کہ قر آن مجید تو کہتا ہے کہ قیامت کے دوز تمہارے ایک ایک بات یہ بھی ایک علی بات یہ بھی ایک علی ایک بات کہ تیامت کے دوز تمہارے ایک ایک علی کی تو کوئی کوئیوں کی جیز تو کوئی ایک علی اور ایک ایک بات کا وزن ہوگا ، جبکہ یونانی فلیفے کا کہنا تھا کہ تو لئے کی چیز تو کوئی

جہم اور جو ہر ہوا کرتا ہے، عمل تو لنے کی چیز نہیں ، کیونکہ اس کا کوئی جہم نہیں ہوتا ، اب سے
روش خیال لوگ ان نصوص میں تاویل کیا کرتے تھے، جن میں وزن اعمال کا ذکر آتا
ہے، اور کہتے تھے کہ قرآن مجید میں اعمال تو لنے کا جو تذکر ہ آیا ہے، بیر بجاز ہے، حقیقت
نہیں ، اور مراد سے ہے کہ حقیقت میں اعمال نہیں تو لے جا کیں گئے ، اعمال کے صحیفے
تو لے جا کیں گے یا انسانوں کوتو لا جائے ، یا تو لنائی بذات خود مجاز ہے ، اور مطلب سے
ہے کہ اعمال کا جائزہ لے کران کی قدر وقیمت متعین کر کے فیصلے کئے جا کیں گئے۔
امام بخاری بھوٹی نے ان کے خلاف اپنی حج بخاری میں کتاب التو حید قائم کی
ہے ، اور اس میں سے درس دے رہے ہیں کہ اصل دین وہ ہے جو میں نے کتاب
الا بھان سے لے کر آخر تک رسول اللہ مان فیلی ہے احاد یث کی شکل میں آ ہے تک

پہنچادیا، اس کومضوطی ہے تھام لیٹا، بعد میں بڑے روش خیال آئیں گئے، جو تہبیں دین کے اندر تبدیلیاں کرنے کامشورہ دیں گے۔

## خردار!ان کی طرف مت جانا

اب ذراد کیمئے!وہی معتزلداور جہمیہ جو بونانی فلفے کی پیروی کرنے کی بناء پر روش خیال سے زمین پر روش خیال سمجھے جاتے تھے،لیکن ایک وقت آیا کہ بونانی فلفہ دھڑام سے زمین پر گر پڑااوراس کے تمام نظریات باطل اور مضکہ خیز قرار دیے گئے ،اگر اس وقت ان روش خیالوں کی بات مان کی جاتی اور دین کوائی کے مطابق ڈھال دیا جاتا توفلسفہ کوئن کے ساتھ العیاذ باالتداسلام بھی گر چکا ہوتا۔

## نيوثن كانظر بياورسرسيداحمه خان

آخری زمانے میں جب مغربی فلف آیا تو مغربی فلف کے ایک ماہراسحال نیوٹن نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ساری کا نتات علت (Cause) اور معلول (Effect) کے نظام میں جکڑی ہوئی ہے۔ مثلاً آگ علت ہے اور جلانا معلول (Effect) ہے، ان دونوں کو جدائیس کیا جاسکتا، البذائی ایسی آگ کا تصور ممکن نہیں جو جلائے نہیں ، ای طرح و نیا کا سارا نظام علت اور معلول کے نظریے یر جن ہے۔

جب یہ نظرید آیا تو ہمارے وہی روش خیال لوگ پیدا ہو گئے، اب قر آن کہتا ہے کہ جب ابراہیم ملائے کو آگ جی ڈالا گیا، تو آگ کو خشنڈا کردیا گیا تھا، روش خیال لوگوں نے کہا کہ اگرید بات مغربی فلفے والے اور نیوش کے حامی لوگوں سے کہو گے تو ذراشر ماؤگے، اسلئے قر آن مجید کی آیت جس کوئی تاویل کرو کہ آگ کی تپش زائل نہیں ہوئی تھی کوئی اور قصہ ہوا تھا۔

سرسیداحدخان صاحب پربھی نیوٹن کا نظریہ چھایا ہوا تھا، ای بناء پرانہوں نے "نیچر" کانعرہ بلند کیا ، چنانچہ انہوں نے اپنی تغییر میں لکھا کہ قرآن مجید میں حضرت مولیٰ مایتھ کے بارے میں جوآیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا:

اِشْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتُ مِنْهَ اثْنَتَاعَشَرَ قَعَيْنًا اللهِ مِنْهَ اثْنَاعَشَرَ قَعَيْنًا ( (سورة البقرء, ايت نسر ٢٠)

( بیغی اپناعصا پتھر پر ماردو، پس اس سے بارہ چشمے کھوٹ پڑے ) یہ بات نیچر کےخلاف ہے کہ آ دمی لاٹھی مارے، اوراس سے بارہ چشمے کچوٹ پڑی، الہذا انہوں نے اس آیت میں تاویل کی اور کہا کہ 'فکافیر ب بِعضائے الْحَجَرِ '' کے معنی ہیں ' تواین لائی ٹیک کر پہاڑ پر چڑھ جااور جب تو پہاڑ پر چڑھ جائے گاتوآ کے بارہ چشے نظرآ کیں گے، اس آیت میں لفظ ' موجود ہے جس کا مطلب ہے ' 'اس ہے ' یہ نفظ صاف بتلا تا ہے کہ بیتاویل بالکل غلط ہے، لیکن مرسید احمطاب ہو چونکہ نے نظر ہے کے اعتبار ہے تاویل کرنی تھی اسلئے انہوں نے قرآنی الفاظ اور اس کے سیاق وسیاقی کالحاظ کئے بغیر یہ فریعنہ انجام دیا، ای طرح قرآنی الفاظ اور اس کے سیاق وسیاقی کالحاظ کئے بغیر یہ فریعنہ انجام دیا، ای طرح قرآن مجید ہیں جنت اور اس کے انعامات، جہنم اور اسکے عقابات کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیسب مجاز ہے، یہ صرف جاہلوں کو مجھانے والی یا تیں ہیں، ورنہ یہ ایک خاص کیفیت ہوگی جو وہاں جاکر ل جائے گی ، یہ کیوں کیا گیا؟ اس لئے کہ نیوٹن کا نظر یہ دنیا پر چھایا ہوا تھا، اس سے مرعوب ہوکر روثن خیالی کا نقاضہ یہ سمجھا گیا کہ قرآن کی نصوص میں تاویل کر کے انہیں نیوٹن کے نظر سے کے مطابق بنادیا جائے۔

## دین حقائق تبدیل نہیں ہوتے

ابھی سوسال بھی نہیں گزرے ہے کہ آئن سٹائن کا نظریہ وجود ش آگیا،اس میں یہ کہا گیا کہ کا نتات میں علت و معلول کا کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ جو پچھ بور ہاہے، وہ '' نظریۂ اضافت' کی وجہ ہے ،اور آئمیں جو پچھ ہے وہ بالکل ایک دوسرے ہے غیر مر بوط ہے،اگر آگ جلاتی ہے تواس کا یہ مطلب نہیں کہ آگ اور جلانے میں علت (Cause) اور معلول (Effect) کی نسبت ہے، بلکہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئی ہیں،ای نظریہ کی بنیاد پرآج کل جدید ترقیات ہور ہی ہیں،اس نظریہ نے آکر نیوٹن کے نظریہ کو دھوئی کی طرح اُڑادیا، اس وقت کے روش خیالوں نے نیوٹن کے نظریئے سے متاثر ہو کر معجزات کا اٹکار کیا تھا، لیکن آج کے دور میں اس نظریئے کی پچھ بھی حیثیت نہیں ، غرض یہ کہ دنیا میں ون رات نظریوں کی تبدیلی کی آ تھے چھ کی ہور ہی ہے، امام بخاری وی تفایل اس آخری باب میں یہ بتانا چاہتے تبدیلی کی آ تھے چھ کی ہور ہی ہے، امام بخاری وی تفایل اس آخری باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین وہی ہے جورسول مان فیلی آئے با یا، وہی حق ہوار قیامت تک حق ہو کی فرق فظریات اور فلفے آتے جا کیں، جاتے جا کیں، اس سے دین کے حقائق پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

یونانی فلنے سے متاثر ہونے کی وجہ سے وزن اعمال کا انکارکیا گیاتھا، کیکن آج حرارت، برودت اور آواز سمیت ہر چیز آل ربی ہے، امام بخاری پینیٹی نے اس زمانے میں اس فلنے کی تروید کی۔ چناچہ آپ نے ترجمتہ الباب میں آیت قرآنی ذکر کرنے کے بعد فرمایا: وَآنَ آعُمَالَ یَنِیْ آدَهَ وَقَوْلُهُمْ یُوْذَنُ (جینک انسان کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے)

## كون ساعمل كام آئے گا؟

یاس باب کے لانے کا پہلامقعد تھاجس کا تعلق عقیدے ہے۔دوسرا مقعد تھاجس کا تعلق عقیدے ہے۔دوسرا مقعد علی اس بی بیت ایا کہ تھیک ہے تم نے سب کچھ پڑھ لیا،رسول اللہ مان تھا کے اللہ مان تھا کہ اللہ مان تھا کہ اللہ مان تھا کہ اللہ دوعمل کام آئے گاجس کامیزان عمل میں کچھ وزن ہو،اور اعمال میں گا، بلکہ دوعمل کام آئے گاجس کامیزان عمل میں کچھ وزن ہو،اور اعمال میں

وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے،جس کی طرف میں نے اپنی کتاب کی پیلی حدیث میں ارشاد کیا تھا۔

الله تبارک و تعالی نے جمیں ایسادین دیا ہے کہ تج ہے لے کرشام تک کوئی مل ایسانہیں ہے جس کوہم افلاص کے ذریعے عبادت نہ بنا سکیں ، کھانا، پینا، سونا، ملازمت کرنا، گھر والوں ہے ملنا اور دوستوں سے ملاقات وغیرہ... یہ سب چیزیں ایس کہ اگران میں نیت صحیح ہوجائے توسب عبادت تکھی جاتی ہیں، میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ سرف فرما یا کرتے ہے کہ صح کو جب اٹھوتو ایک مرتبہ بینیت کرلوکہ اے اللہ! آج پورے دن میں جو مل کرون گا، وہ آپ کوراضی کرنے کے لئے کروں گا۔

اور بہ شرق مسئلہ کہ جب ایک مرتبہ نیت کرلی جائے توجب تک ال کے معارض (مخالف) نیت نہ آجائے، وہ پہلی نیت قائم رہتی ہے، البندا جب مجمح کونیت کرلی توانشاء اللہ وہ نیت شام تک کے اعمال کیلئے کافی رہے گی، بشرطیکہ اس کے خلاف کوئی نیت نہ پائی جائے ، ہاں؛ ہرموقع پر اگرنیت کا استحضار کرلیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔

اخلاص کی اہمیت ویسے تو زندگی کے سارے ہی شعبوں میں ہے، لیکن وین کے کام کرنے والوں کے لئے اس کی اہمیت اور زیادہ ہے، کیونکہ جو آ دمی وین کی فدمت کے لئے یا جہا کی کا موں کے لئے لگائے، تواکثر و بیشتر شیطان اس کی راہ اس طرح مارتا ہے کہ اس کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے کہ لوگوں میں مقبولیت کس

طرح حاصل ہوگی،اورلوگ کس طرح میرے معتقد بنیں ہے، ادھریہ خیال پیدا ہوا، اُدھر ممل کا اُواب اکارت کیا،اس لئے کہا جار ہاہے کہ مخلوق کوراضی کرنے کی کوئی فکر نہ کرو،اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کی فکر کرو۔

## بولنے میں بھی سخت احتیاط کی ضرورت ہے

امام بخاری برینیانے ترجمۃ الباب کے اندرائلال کے ساتھ اقوال کا ذکر بھی فرمایا، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف اٹلال ہی کا وزن نہیں ہوگا، بلکہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی تولے جا کیں گے، اسکے ذریعے طلبہ کوسبق ویدیا کہ اے طالب علمو! اب تک تم کان استعال کررہے تھے ، سبق میں استاذکی تقریر سن رہے تھے، سبق میں استاذکی تقریر سن رہے تھے، لیکن جب فارغ ہوکر باہر نکلو گے تو زبان کا استعال شروع ہوگا، اور تہمیں پر حایابی ای لئے گیا ہے کہ تم دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ، یا در کھنا! جب باہر جا کر زبان استعال کرنے گوتو یہ جو چنا کہ مندسے جو بات بھی نکلے گی وہ تو لی جائے باہر جا کر زبان استعال کرنے گوتو یہ جو چنا کہ مندسے جو بات بھی نکلے گی وہ تو لی جائے گی بہیں ایسانہ ہوکہ تم اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ کر جو چاہو کہتے پھر و۔

تمہاراایک ایک لفظ ٹلا ہوا ہونا چاہیے، اور اگر گفتگوا یے شخص کے بارے میں ہور ہی ہے جو تمہارے تخالف نظریات کا حامی ہے، یا دوسرے مسلک کا آ دمی ہے تواس کے سات خون حلال نہ مجھٹا، اور اسکی غیبت پر ندائر آٹا۔ یا در کھو!

> وَلَا يَجْدِ مَنْكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى ٱلَّا تَعْدِلُوا الْ (سورة العائدة, أيت نصر ٨) (متهيس كن قوم كي دشمن اس بات يرندا كسائے كرتم عدل ندكرو)

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رفی کی مجلس میں تجاج بن بوسف کی غیبت کی جارہی تھی ، آو آپ نے غیبت کرنے والے شخص سے مخاطب ہو کر فر مایا: یا در کھو!اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجاج بن بوسف سے ان بے شارخونوں کا حساب لے گاجواس کی گردن پر ہیں آو جو بہتان تم اس پر لگارہے ہو، تہمیں اس بہتان کا بھی جواب ویتا بڑے گا۔

لہٰذاہر بات تول کرکرو، چاہے ابطال باطل بی مقعود کیوں نہ ہو، اپنی بات کو اعتدال اور واقعیت کے ساتھ بیان کرو، میرے والد ماجد بُونی کا ایک جملہ ہے، دل چاہتاہے کہ ہر مخص اسے اپنے لوح دل پرنقش کرلے۔ فرمایا:

''جب کوئی بات زبان سے نکالویا قلم سے تکھوتو بیسوچ لوکہ اس بات کوکسی عدالت میں ثابت کرنا ہوگا،خواہ وہ ونیا کی عدالت میں یا آخرت کی عدالت میں''

#### تشريح كلمات

چونکہ ترجمۃ الباب کی آیت کر یمہ یں' قِسْط ''کالفظ آیا ہے، اس لئے امام بخاری مُولِیّتُ نے اپنی عادت کے مطابق اس کی لغوی تشریح کی ہے کہ' قِسْط ''اور ''قِسْطائش'' دونوں کے معن' عدل' کے ہیں ، یہ بھی بٹادیا کہ قِسْطائش کا لفظ عربی میں روی زبان ہے آیا ہے، اور اس بات کی طرف بھی ارشاد کردیا کہ' قِسْط'' مصدر ہے'' مُقْسِطُ ''کا (ازباب افعال) مجرد میں قَسَط یَقْسِطُ (باب ضرب)

کمعنی ظم کرنے کہ تے ہیں، اور باب افعال سے اس کے معنی انصاف کرنے کے آتے ہیں، کو دکا اسم فاعل 'فالم کے معنی میں ہے، جبکہ باب افعال سے اسم فاعل ' مُقْسِطُ ' عاول کے معنی میں ہے۔

محبوب كلم

اس کے بعد امام بخاری میلید نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹھ کی روایت سے جناب، سول التد میل فیلید کا بیار شافق کیا ہے:

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ، خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِبْلَمَانِ فِي الْبِيزَانِ، سُبُحَانَ اللّهِ وَبِحَهُ بِهِ: سُبُحَانَ اللّهِ الْعَظِيْمِ

الصديح بدواري كتاب التوحيد باب قول المتعالى: ونضع الموازين القسط حديث نمبر ٢٥١٣)

رو کلے ایسے ہیں جورمن کومجوب ہیں، زبان پر ملکے ہیں، اور میزان عمل میں

بهت بهارى بين، وه دو كلّم يه بين : سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَهُ بِهِ ، سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

اگر چہاللہ جل شانہ کے اساء حنی بہت ہے ہیں ، کیکن رسول اللہ سال تَقْالِی آئے نے بہاں" رہنی 'کالفظ استعال فریا یا،اشارہ اس طرف ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کلمات کو

پڑھے تو انشاء اللہ ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحت اس کی طرف متوجہ ہوگ' نحفینی فکتان علی اللِّسَان'' کے اندر بیہ تلایا کہ ان کلمات کا پڑھنا کچھ دشوار نہیں ، عربی کے بعض

کلمات ایسے ہیں کہ عجمی لوگوں کوان کے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، لیکن پہ کلمات ریح عجم شخف سمیر نہ ہیں :

ایے ہیں کہ عجمی کے جمی شخص مجمی انہیں آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔

اس کے ساتھ فرمایا کہ' ثقیقیلَتان فی الْمِیدَوَانِ' (میزان عمل میں بہت بھاری ہیں) لیعنی ان کا ثواب بہت زیادہ ہے،ای جملے میں امام بخاری بُینیئے نے اس بات پراستدلال کیا ہے کہ اعمال اور اقوال دونوں تولے جائیں گے، کیونکہ کسی چیز کا بھاری یا ہلکا ہونا تولئے ہے معلوم ہوتا ہے۔

ان کلمات کی اتن فضیلت کیوں ہے،اور ان میں کیا خاص انوار ہیں،اس کا اصل پیۃ تووہاں (لیعنی جنت میں ) جا کر چلے گا ،الند تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل وکر م ے جنت میں پہنچاوے، آمین حضرت علامہ انورشاہ کشمیری پینٹی<sup>د</sup> فرماتے ہیں کہ یوں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت میں عظیم نعتوں سے سرفراز فرمائیں گے،لیکن میری نظر میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعدسب سے لذیذبات ہے ہوگی کہ اللہ تبارک وتعالیٰ وہاں ہم پرحقائق اشیاء منکشف قرمائیں گے، جن باتوں کا یہاں ہمیں پیے نہیں چلتا، ان کی حقیقت وہاں ہمیں معلوم ہوجائے گی ، البتہ یہاں پر ہماری ناتص عقل میں جواس كى حقيقت آتى ہے، وه يہ ہے كەر مُنجَحَانَ الله "كمعنى بيس كه الله تعالى كى وات ب عيب إور ويحملين كامطلب يدب كدالله تعالى كاندرتمام كمالات جمع ہیں،اوروہ تمام تعریفات کے لائق ہے، جوذات تمام عیوبوں سے پاک ہو،اوراس میں سارے کمالات جمع ہوں ،تو دو ذات یقیناسب سے زیادہ محبت کے لائق ہوتی ے۔ ہمارے شیخ حضرت عار فی قدس التدمر ہ فر ما یا کرتے متھے کہ اگر بیکلمہ بھی کریڑھا جائے تواس سے انسان کے دل میں اللہ جل شاند کی محبت پیدا ہوتی ہے، اورجس دن يه محبت حاصل موكن ، انشاء الله وين يرممل كرنا آسان موجائ كا ، اور ' سُبْحَانَ الله

الْعَظِیْمِ "کاندر باری تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا ذکر ہے، اور جب کی ذات کی عظمت اور جلال کا ذکر ہے، اور جب کی ذات کی عظمت اور جلال کا ذکر کیا جائے تو اس کا خوف دل میں آتا ہے۔

خثيت طالب علم كي آخرى منزل

جھے یادئیں کہ میرے والد ماجد حفرت مفتی محرشفیج صاحب قدی اللہ مرہ نے کہ یہن میں جھے ایک طمانچ کے علاوہ بھی مارا ہو، لیکن حال بیتھا کہ جب بھی ان کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہے تو پاؤں شک جاتے ہے ،اس وجہ نہیں کہ ان کی مارکا خوف ہوتا تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ اس ذات کی مجبت اور عظمت کا تقاضہ یہ ہے کہ کہیں ایسانہ ہوکہ ہماراکوئی عمل ان کی مرض کے خلاف ہوجائے۔ای کانام ''خشیت'' ہے۔

جوفخص بھی ان کلمات کو پڑھے گا،اس کے دل میں انشاء اللہ،اللہ تبارک وتعالیٰ کی خشیت پیدا ہوگی،اورخشیت ہی ایک طالب علم کی آخری منزل ہے۔ ارشاد باری ہے:

> إِثَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمَاءُ لَـ • (سورة فاطر، آیت نصر ۲۸) علماء ہی ہیں جواللہ کی خشیت دل میں رکھتے ہیں

خثیت الله رانشان علم دال آیت یخشی الله در قرآن بخوال

ال حدیث کو یہاں آخر میں ذکر کرکے امام بخاری پیرہ نے یہ سبق بھی دید یا کہ اے طالب علمو! اب تم اپنے اپنے مقام پرواپس جاتورہ بور خشیت اللی کو بھی ساتھ لیتے ہوئے جاؤ۔ دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس باب اور حدیث سے حاصل ہونے والے تمام اسباق پرعمل کرنے کی تو فتی عطافر مائے \_\_\_ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ





نطاب : فيخ الاسلام حفرت مولا نامفتي محم تقى عثاني مظلهم

ضبط وترتيب : مولانا محمة عبدالله ميمن

مقام : جامع معدبيت المكرم كلفن اقبال كراجي -

بنمائتها القطالة المنها الفائدة الفائ

#### يشجر للفيالق محلن الترجيسير

### عبادت ميں اعتدال

ٱلْحَهْدُولِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْم، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ؛ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْكَهَا امْرَأَةٌ، قَالَ مَنْ هٰذِهِ، قَالَتُ هٰذِهٖ فُلانَةٌ، تَنُ كُرُ مِنْ صَلَا عِهَا، قَالَ مَهُ عَلَيْكُمْ مِمَا تُطِيغُونَ، فَوَاللهِ لَا يَتُلُ اللهُ حَتَّى مَّمَلُوا، وَكَانَ أَحَبُ الرِّيْنِ النَيْهِ مَا دَوَاهَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ. (معيم البحاري كاب الإيمان باب عبالدين الى الله دومها، وقم العديث ٣٣) (رياض الفالعين باب في الاقصاد في العادة ، وقم العديث ١٣٢)

تتمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! گذشته کی جمعوں سے ایک باب کا بیان چل رہا تھا، جس میں علامہ نووی کو ہوئے وہ احادیث لائے تھے، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں فلال عمل بھی نیک کا موں میں داخل ہے، اور نیکی صرف چند مخصوص کا موں کے اندر مخصر نہیں، بلکہ اس کے بشار شعبے ہیں، بہشار طریقے ہیں، البتہ ہروقت کا تقاضہ الگ ہے، ہروقت کا تقاضہ جدا ہے، اگر انسان وقت کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا رہے واس سے فلاح نصیب ہوتی ہے۔

### عبادت میں اعتدال ہونا چاہیے

### وہ کام کروجوطافت کےمطابق ہو

سب سے پہلے وہ حدیث لائے ہیں جوابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی،
اس میں حفرت عائشہ صدیقہ فاقی فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ گھر میں بیٹی ہوئی تھی،
اور میر سے پاس ایک خاتون ملنے کے لئے آئی ہوئی تھیں، نی کریم مان فیل لا اس وقت گھر کے اندرتشریف لائے ،اور مجھ سے پوچھا کہ بیخاتون کون ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! بیفلال خاتون ہیں، اس کا بینام ہے، اور بیوہ خاتون ہیں جن کی نماز کہ یارسول اللہ! بیفلال خاتون ہیں، اس کا بینام ہے، اور بیوہ خاتون ہیں، جب بہت مشہور ہے، لیعنی لوگوں میں بیشرت ہے کہ بیخاتون نماز بہت پڑھتی ہیں، جب نی کریم مان فیل کے بیساتو آپ نے بیساتو آپ نے فرمایا:

مَهُ، عَلَيْكُمُ مِمَا تُطِيْقُونَ

فر ما یا کہ چھوڑ دہجی، وہ کام کروجوتمہاری طاقت کےمطابق ہو، چونکہ بیخاتون

بہت نمازیں پڑھتی تھیں، یہاں تک کہ اوگوں بھی بیشہرت ہوگئی کہ بیاتی نمازیں پڑھتی ہیں، اور مین جے شام تک نماز پڑھنے بھی آگی رہتی ہیں، سرکار دوعالم میں ہیں ہے نیادہ انسان کے مزان و مذات ہے کون باخبر ہوگا، اس لئے آپ کواندازہ ہوگیا کہ بیاتا تون نمازی فضیلت من کر جوش بھی آگی ہیں، اور لہی لمبی نمازیں شروع کر دی ہیں، اور جب تک بیجو شراق ہے، اس وقت تک نمازیں پڑھتی جا کیں گی، لیکن ایے آدی کے جب تک بیجو شراق ہے، اس وقت تک نمازیں پڑھتی جا کیں گی، لیکن ایے آدی کے اندر جبتی تیزی ہے کا جوش بیدا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کام کو چھوڑ نے کا جوش بیدا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کام کو چھوڑ نے کا جوش بیدا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کام کو چھوڑ نے کا جوش ایو ایسا چھوڑ اکہ پلٹ کر اس کی طرف نہیں وہ اس کام کو چھوڑ دیا تو ایسا چھوڑ اکہ پلٹ کر اس کی طرف نہیں وہ اس کام کو چھوڑ دیا تو ایسا چھوڑ اکہ پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا، اس لئے فرمایا کہ اتناکام کر وہ جنتاکام کرنے کی طاقت ہو۔

### شہرت کی غرض سے عبادت بے کارہے

یہاں جوبات قابل نظر ہے، وہ یہ کہ حضرت عائشہ مدیقہ بڑا جانے حضورا قدی ملی ہے۔ یہ بیٹ بیل مورا قدی ملی ہے۔ یہ بیٹ فرمایا تھا کہ بیرخاتون اتنی تمازیں پڑھتی ہیں، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اس خاتون کی نماز کی شہرت بہت ہے۔ آنحضرت مان پڑھی ہیں، بلکہ یہ فرما سے اوگوں فرمایا۔ اس سے اشارہ ای طرف فرمادیا کہ انسان کا اتنازیادہ ممل کرنا جس سے لوگوں شہرت ہوجائے کہ یہ خص فلال عمل بہت کرتا ہے۔ اب اگروہ فخص شہرت ہی کی مخص سے وہ ممل کررہا ہے، تب تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ایک ومڑی قیت نہیں، مشلا کو کی فخص اس لئے وہ ممل کررہا ہے کہ میری شہرت ہوجائے کہ بین بڑا عبادت گزار کو کی فخص اس لئے وہ ممل کررہا ہے کہ میری شہرت ہوجائے کہ بین بڑا عبادت گزار موں، بیں بڑا دی اللہ ہوں، اگر

اس نیت سے وہ مل کر رہاہے، تواس کی ساری محنت اکارت، اس کی ایک دمڑی قیت نہیں، اس کا ایک حبافا کدہ نہیں۔

#### اخلاص رخصت ہوگیا

ورحقیقت ای راستے سے شیطان انسان کی راہ مارتا ہے، جب بزرگوں کے قصے سنتے ہیں کہ فلال بزرگ اتن نمازیں پڑھا کرتے ستے، فلال بزرگ یہ نیک عمل کیا کرتے ستے، فلال بزرگ یہ نیک عمل شروع کرتے ستے، اب یہ ہن کرول میں یہ شوق پیدا ہوجا تا ہے کہ ہم بھی یہ نیک عمل شروع کردی تو ہمارے بیل مجھی کہنے والے کہا کریں گے کہ وہ صاحب ایسے ستے جو اس طرح عمل کیا کرتے ستے ۔ جب ذہن میں بیقسور آگیا کہ کہنے والے کہا کریں گے، تواب اخلاص ختم ہوگیا، وہ عمل اللہ کے لئے ندر ہا، وہ عمل تو مخلوق کی تعریف حاصل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور ایک مؤمن کا یہ کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور ایک مؤمن کا یہ کا مہیں کہ وہ شہرت کی خاطر کوئی عمل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور ایک مؤمن کا یہ کا مہیں کہ وہ شہرت کی خاطر کوئی عمل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور ایک مؤمن کا یہ کا مہیں کہ وہ شہرت کی خاطر کوئی عمل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور ایک مؤمن کا یہ کا مہیں کہ وہ شہرت کی خاطر کوئی عمل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اور ایک مؤمن کا یہ

### دورکعت نفل ہزاررکعت ہے بہتر ہیں

اگر آدی دورکعت نقل پڑھے،لیکن خالص اللہ کے لئے پڑھے، اخلاص کے
ساتھ پڑھے، اس کا جووزن ہے، اس کا جواجرہے، وہ اتنازیادہ ہے کہ اگر اس کے
مقالج میں ہزار رکعت اس نیت سے پڑھے کہ میرے تذکرے میں سے بات کھی
جائے کہ یوفض ہزار رکعت پڑھا کرتا تھا، یا جب لوگ میرا تذکرہ کریں تو یہ بات کہیں
کہ یوفض ہزار رکعت پڑھا کرتا تھا، اس ہزار رکعت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔

پندیدهمل میں مداومت والاعمل ہے

دوسری بات ہے کہ آپ نے جوش میں آکر ایک عمل شروع تو کردیا، لیکن شروع کو کردیا، لیکن شروع کردیا، لیکن شروع کرنے کے بعد نتیجہ بید لکلا کہ ایسا آدی جو جوش اور جذبات میں آکر کام شروع کرتا ہے، وہ بہت جلداس کام کوچوڑ بھی ویتا ہے، آج ایک ہزار رکعت پڑھ لی، اور کل کو خائب ہو گئے۔ ایسے گنڈے وار عمل ہے کوئی فائر وہیں ہوتا۔ ایک حدیث شریف میں حضورا قدی می خائی ہے نے فرمایا:

خَيْرُ الْعَمَٰلِ مَادِيْمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَ

(ترمذى شريف كتاب الادب باب رقم الحديث ٢٨٥١)

بہترین مل دہ ہے جس کی انسان پابندی کرے، چاہے دہ مل تھوڑ اسا ہو۔ تھوڑ اعمل کرے، لیکن پابندی کے ساتھ کرے، دہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول ہے، زیادہ فائدہ مندہے، چنانچہ بہاں جوحدیث آئی ہے، اس میں آپ نے کہی فرمایا

و گان آ حَبُ الدِّفِي الَّيْهِ مَا ذَا وَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ کددين كاهمال هن سب سے زياده پنديده حضورا قدس مَنْ الْهِيْمَ كوده عمل تقاجس پرانسان مداومت كرے، اور پابندى كرے، چاہ وهمل تعود اسابو

کس کاعمل زیادہ اچھاہے؟

صرت على المائة فرمات بي كد:

قَلِيْلُ تَدُوْمُ عَلَيْهِ أَرْجَى مِنْ كَثِيْرٍ مَعْلُولِ (درج نهج البلاغة, جزء ١٩ أ.م. ١٦٩)

تحور اعمل ہو، لیکن اس کو پابندی ہے کرو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل ہے اجرو

تواب کی زیادہ امید ہے، بنسبت اس کل کے کہ جو گنڈ ہے دار ہو کہ بھی کیا، اور بھی چھوڑا، اس لئے نوافل اور ذکر واذکار کے معمولات ہمیشہ استے مقرر کرنے چاہئیں جس کو انسان آسانی سے نبعا سکے ۔ زیادہ مقرر نہ کرے ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوِةَ لِيَبْلُوَ كُمْ آيُكُمْ آخْسَنُ عَمَلًا (سررةالملك,: إنت نسر ٢)

کراللہ تعالی نے موت وحیات اس لئے پیدائی تاکہ تہمیں آز مائیں کہم میں سے کس کا ممل زیادہ اچھاہے، اللہ تعالی نے بیٹیں فرمایا کہ کس کا ممل زیادہ ہے؟ بلکہ بیفر مایا کہ کس کا ممل اچھاہے۔ البذا ممل چاہے تھوڑا ہو، لیکن اچھا ہو، البذا زیادہ ممل کرنے کی فکرنہ کرو حضورا قدس مان تھی تھی کے ۔۔

کسی رہنما کی رہنمائی میں عمل کرے

ای وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مل کرنے ہیں کی رہنما کی رہنمائی حاصل کرو،
کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارے لئے کتناعمل مناسب ہے؟ اگرتم اپنی طرف سے تجویز
کرو گے تو شوکر کھاؤ گے، مثلاً جوش ہیں بہت زیادہ عمل مقرر کراییا، لیکن چندروز کے بعد
چھوڑ دیا۔اورا گرکسی رہنما کی رہنمائی ہیں کرو گے تو اس پر مداومت بھی ہوگی، پابندی
بھی ہوگی، اوراس ہیں برکت بھی ہوگی انشا واللہ۔اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اپنی
رحمت ہے ہم سب کواس پڑل کرنے کی تو نیتی عطافر مائے۔ آئین
والے خور دعم النا آن الحکی کہ ولئے الفالیات



في الاسلام صفرت موللنا مُفَتَّى مَنْ مِنْ مَنْ عَنْ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ الم

ضبط وترتیب مولانا محرعبدالله مین صاحب معد باسده اطراک





### بشبير الأيالق خملني الترجيبير

### نيكيول والياعال

عَنْ جَأْبِمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةً اَنْ يَّنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّهُ قَلْ بَلَغَيْ اَتَّكُمْ ثُرِيْدُ وْنَ اَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ؛ فَقَالُوا: نَعَمْ يَارَسُولَ اللهِ فَقَلُ ارَدُنَا ذٰلِكَ، فَقَالَ: الْمَسْجِدِ؛ فَقَالُوا: نَعَمْ يَارَسُولَ اللهِ فَقَلُ ارَدُنَا ذٰلِكَ، فَقَالَ: يَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكُتَبُ آثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ (باضافلحن بابغى بان كثرة طرق العور ونم الحديث ١٣٦) (معمل مسلم كاب المساجد ومواضع العلق في العدل كرة المعدل كرة المساجد ومواضع العداد عنه ١٣١٥)

## تم اپنے گھر ہی میں رہو

حعرت جابر نگائی دوایت کرتے ہیں کہ بی کریم مان فیلی ہے عہد مبارک میں ایک خاتمان تھا، جو ' بنوسلم' کہلا تا تھا، ان کے گھر مسجد نبوی سے کافی فاصلے پر ہتے، جس کی وجہ سے مسجد نبوی تک آنے جانے میں کافی محنت اور مشقت ہوتی تھی، اس لئے زیادہ فاصلہ طے کرتا پڑتا تھا۔ آخضرت مان فیلی کے دیا طلاع کی کہ بنوسلم کے لوگ میں چاہ دیا ور اس جگہ کو چھوڑ کر مسجد نبوی کے قریب نتقل ہوجا تھیں، آخضرت میں جاہوں کے قریب نتقل ہوجا تھیں، آخضرت

بَنُوْسَلِبَة ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ

اے بوسلم بھم اپنی گھروں شیں رہو، جہاں تم اس وقت رہتے ہو، اس لئے کہ تم جوائے گھروں ہے جل کرآتے ہو، تمہاراایک ایک قدم وہاں لکھا جارہا ہے، ان کی تنی ہوری ہے کہ کتے قدم جل کر بےلوگ مجد کی طرف آرہے ہیں، پھر ہر برقدم پر ایک خیل کم بیاری ہے ہیں، پھر ہر برقدم پر ایک خیل کھی جاری ہے اور ہر ہر قدم پر گناہ معاف ہورہ ہونے ہے گھراؤنیں، درجات بلند ہورہ ہیں، اس لئے مجد سے گھروں کے دور ہونے ہے گھراؤنیں، بلکہ اپنی جگہ پر رہو، اور آنے جانے ہی جو مشقت ہوری ہے، اس سے کہیں ذیا دہ اجر وقوا ہے ہیں، حاصل ہورہا ہے، چنانچان محالہ کرام نے جب حضورا قدس مان ہورہا ہے، چنانچان محالہ کرام نے جب حضورا قدس مان ہورہا ہے، چنانچان محالہ کرام نے جب حضورا قدس مان ہورہاں ہے اور وہاں ہے۔ اور وہاں ہی شی رہے، اور وہاں ہے۔ آتے جاتے رہے۔

آج کے دور میں مجد کی قربت بہتر ہے

یدلوگ عزیمت والے اور حوصلے والے سے، اور آ محضرت مان اللہ ہمی یہ جانے سے اور آ محضرت مان اللہ ہمی یہ جانے سے کہا جائے گا کہ تمہارے نشان قدم کھے جارہے ہیں تو یہ آنے جانے کی مشقت ان کے لئے پانی ہوجائے گی ، اور ان کوآنے جانے میں کوئی

دشواری محسوس نہیں ہوگی۔ ایمانہیں ہوگا کرآنے جانے کی مشقت کی وجہ سے بیلوگ آنا جانای چیوژ دیں گے، اس وجہ ہے آمحضرت مان کی آنے ان کو یہ پیغام دیا، اس لئے کہ ہرایک فخص کواس کے ظرف کے مطابق نسخہ بتایا جاتا ہے، آمخضرت من الماليا جانے تھے کہ بیلوگ دور ہونے کی دجہ ہے بھی مسجد کی جماعت نہیں چھوڑیں ہے، اور آنے جانے کی نصلیت بھی ان کو حاصل ہوجائے گی ،اور بیشقت ان کے لئے آسان موجائے گی،اس لئے آپ نے ان کو قریب آنے ہے منع فر مادیا، ہم جیسا فخص جو بے ہمت اور بے حوصلہ ہو وہ تو مجدے دور ہونے کی دجہے جماعت بی چھوڑ بیٹے ، لہذا جماعت چھوٹے کا اندیشہ ہوتو ایے آ دی کے لئے بہتر ہے کہ وہ مجدے قریب دے، ا كردورر ب كاتوجماعت بى نوت موجائے كى نيكن جس محض كوالله تعالى نے ہمت اور حوصلہ دیا ہو،اس کے لئے میکم ہے کہ دہ دور عی رہے۔ ہمت والے کومسجد کے قریب رہنے کی ضرورت نہیں ایک اور محالی کا حدیث شریف می واقعداً تا ہے کہ: عَنْ آبِ الْمُنْذِيدِ أُبِّي بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَالَ: كَانَ رَجُلًا لَا اعْلَمُ رَجُلًا ا بْعَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ لَا

رجلالا اعلم رجلا المعارض المسجِيامِية، وهن لا أَعُطِئُهُ مَلَاتًا وَفَقُلْتُ لَهُ: اَوْفَقُلْتُ لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

مَّنَشَائَ إِلَى الْبَسِّجِيدِ وَرُجُوعِيْ إِذَا رَجَعْتُ إِلَّى اَهُلِيْ، فَقَالَ:رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَنْ جَمْعَ اللهُ خُلِكَ كُلَّهُ.

(رياض الصالحين باب بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر ١٢٧) (مسلم شريف كاب المساجدو مواضع الصلاق باب فضل كثرة الخطاالي المساجد حديث نمبر ٢٦٣)

حفرت ابی بن کعب می و استے ہیں کہ ایک صاحب تھے کہ ان کا محر مجد ے دوسرے لوگوں کے مقابنے میں سب سے زیادہ دور تھا، میرے علم کے مطابق ان کے گھرے زیادہ دور کی اور کا گھرنہیں تھا، اور کبھی وہ کی نماز میں پیچیے نیں رہتے تھے، ان صاحب ے کی نے کہا، یا می نے بی ان ے کہا، اگرآ ب ایک گرحا فریدلیں، تا كهآب رات كى تار كى يس اور دن كى گرى بس اس پرسوار بوكرم بدآ جايا كري، ان صاحب نے کہا کہ مجھے توبہ بات بھی پہندنہیں کہ میرا گھرمجد کے یاں ہو، بیل توبہ چاہتا ہوں کہ مجدآنے تک میرے جتنے قدم ہیں ، اور پھر مجدسے واپس گھر جانے تك ميرے جتنے قدم بين، وه سب لكھے جائيں، حضور اقدس مان الآر نے جب سيسنا توآپ نے فرمایا کہ اس مخص کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیرسب اجر و ثواب جمع فرمادیا ہے۔وه صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے سے بات حضورا قدس مان اللے اے ن کہ میراایک ایک قدم الله تعالیٰ کے ہاں لکھا جار ہاہے، اور الله تعالیٰ کے ہاں ایک ایک قدم پرایک ایک نیکی کھی جارہی ہے، توبہ بات سننے کے بعد مجھے معجد کے قریب رہنا پیندنبیں، میں دوررہ کرانشاءاللہ محید میں پہنچوں گا،اور میر ہے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا۔

### دورر ہے والانکیوں میں اضافہ کررہاہے

میں ابر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اللہ بچائے، اگر ہم مہجہ سے دور ہول کے، آو ہماری
کوان پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اللہ بچائے، اگر ہم مہجہ سے دور ہول کے، آو ہماری
جماعت ہی جموف جائے گی۔اس میں اتباع کرنے کی جو چیز ہے، وہ ہان کا نیک
عاصل کرنے کا جذبہ، جس طرح بھی حاصل ہو، اور جونفنیلت اللہ اور اللہ کے دسول
ماہ اللہ تھا کہ کوئی فی مہد کے قریب دہتا ہے، آو بیاللہ تعالی کی تعت ہے، اگر
ضرورت ہے، البذا اگر کوئی فی مہد کے قریب دہتا ہے، آو بیاللہ تعالی کی تعت ہوتی ہے، آو وہ فض
کوئی فی مہد سے دور دہتا ہے، اور اس کوآنے جائے میں مشقت ہوتی ہے، آبو وہ فض
اس حدیث کو یا در کھے، اور بیسو ہے کہ ایک آئے جائے میں مشقت ہوتی ہے ہو وہ فی اس میر سے
اس حدیث کو یا در کھے، اور بیسو ہے کہ ایک ایک قدم پر اللہ تعالی کے ہاں میر سے
اس حدیث کو یا در کھے، اور بیسو ہے کہ ایک ایک قدم پر اللہ تعالی کے ہاں میر سے
انٹا داللہ اس کی مشقت بیس کی ہوجائے گی۔

### لودااوردرخت لكان پراجرواواب

عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(رياض الصالحين باببيان كثرة طرق الخيس رقم الحديث: ١٣٥)

(صحيح مسلم، كتاب المساقات إباب فضل الغرس والذرع رقم الحديث: ١٥٥٢)

سے باب ای بات کے بیان میں چل رہا ہے کہ نیکی کے اعمال کی ایک چیز میں مخصر نہیں ، نماز میں ، روز ہے ہیں ، وضو میں ، عبادات میں مخصر نہیں ، بلکہ ذندگی کے ہر شعبے میں نیکیوں کے بیٹے اور جنت حاصل کرنے شعبے میں نیکیوں کے بیٹے اور استے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں ، اور جنت حاصل کرنے کے بیٹے ار راستے کھولے ہیں۔ چینا نچہ اس حدیث میں حضرت جابر رفائڈ سے مروی ہے کہ حضورا قدس سان ہیں گئے ہے اس حدیث مسلمان ایک پودالگا تا ہے تو جب تک وہ پودالگارے گا ، اور اس پودے ہے جتنے انسان جننے جانورکوئی چیز کھا کیں گے ، ہر مرتبہ اس پودے لگانے والے کے اعمال میں ایک صدقہ لکھا جائے گا۔ بعض روایتوں میں اس پودے لگانے والے کے اعمال میں ایک صدقہ لکھا جائے گا۔ بعض روایتوں میں سے مجبی اضافہ ہے کہ اگر کس نے درخت لگایا ، اور کسی انسان یا جانور نے اس سے سامیہ حاصل کرلیا ، تو ماریہ حاصل کرلیا ، تو میں کرلیا ، تو میں کا خواصل کرلیا ، تو میں کو میں کو میں کرلیا ہو میں کرلیا ہو کہ کو میں کرلیا ہو میں کرلیا ہو کرلیا کی کو میں کرلیا ہو کرلیا کی کو میں کرلیا ہو کرلیا کہ کیں کرلیا ہو کر بھر کرلیا کی کو میں کرلیا ہو کرلیں کی کرلیا کرلیا ہو کرلیا کی کرلیا کیں کرلیا کرلیا کیا گئی کرلیا ہو کرلیا کی کرلیا کیا کرلیا کی کرلیا کرلی

### چوری ہونے پرصدقہ کا تواب

آگے فرمایا کہ اگر اس درخت ہے کوئی شخص چوری کر کے کوئی پھل لے گیا،
اس پر بھی اس شخص کو صدقہ کا ثواب لے گا۔ ویسے بھی اگر کسی شخص کا کوئی مال چوری
ہوجائے تو اس پر اس شخص کو بہت بڑا اجر د ثواب ملتا ہے، اس لئے کہ اس کی وجہ سے
اس کو مصیبت پہنچی اور صدمہ پہنچا۔ حضرت تھا نوی تو شیخ نے ایک بزرگ کا قصہ کھھا ہے
کہ جب ان کے ہاں ہے کوئی مال چوری ہوجا تا تو وہ کہتے کہ یا اللہ! شیس نے میا اللہ چوری ہوجا تا تو وہ کہتے کہ یا اللہ! شیس نے میا ل

پورے سے معال مردیا، دومرہ سے سے ساں و پیدری ہوئی میں اور اس و جب جو تکلیف ہوئی ،اس پر جھے صدقہ کا اُواب جو تکلیف ہوئی ،اس پر اُواب ملاء اب جب حلال کر دوں گا تواس پر جھے صدقہ کا اُواب سے ا

مجميل جائے گا۔

### حضرت ميال جي نور محمد ميشاهة كاوا قعه

حضرت میاں بی نور محم صاحب جھنجا نوی مُنظمہ کا تصدیکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں جارہے متے ، اوران کے ہاتھ میں بلیوں کی تھیلی تھی، راستے میں کوئی چورا ممیا،

اوراس نے آپ سے دہ تھیلی چینی اور بھاگ گیا۔انہوں نے پلٹ کر بھی نہیں و یکھا کہ کسی نے آپ سے دہ تھیلی چینی و یکھا کہ کسی نے وہ تھیلی چینی ہے،اور حسب معمول میرکیا کہ اللہ سے دعا کی کہ یااللہ! میخص

جومجھ سے تھیل چھین کے لے گیا ہے، بیدال اس کے مقدر میں تھا، میں بیدال اس کے لئے حلال کرتا ہوں۔اورآپ گھرتشریف لے آئے۔اللہ تعالی نے جب بیدو یکھا کہ

اس مخص نے میرے ایک بندے کا مال چرالیا ہے، تو اس چور پر عذاب آسمیا، اب وہ چوراب کی میان ایک کی سے دوسری کی، دوسری

گل سے تیسری کلی گوم رہاہے، اور وہیں گوم رہاہے، باہر نظنے کاراستہ بی نہیں ملا، اب میچور بہت پریشان ہوا، یہاں تک کرشام ہوگئ، آخر میں اس کو خیال آیا کہ جس سے میر یہ جینے ہیں، میکوئی اللہ والامعلوم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرا

یہ پینے چھینے ہیں، یدلونی اللہ والامعلوم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعانی نے میرا راستہ بند کردیا ہے۔ اللہ المحصال سے معانی ماتکن چاہیے، اور الن کو بیر مال واپس کروینا

-===

### چوراورمیاں جی میں بحث

چنانچہ یہ چور حفزت میال تی صاحب کے گھر کے دروازے پر پہنچا، اور دستک دی، اندرے حفزت نے یو چھا کہ کون ہے؟ چورنے کہا کہ ایک ضروری کام ہے، باہرآ ہے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ضروری کام ہے؟ چور نے کہا کہ آپ کے پیسیوں کی تھیلی میرے پاس ہے، وہ آپ لے لیئے، میاں صاحب نے جواب دیا کہ میری تو کوئی تھیلی ہیں ہے، چور نے کہا کہ جھ ہے بہت بڑی غلطی ہوگئی، فدا کے لئے معاف کردیں، پیس نے آپ ہے یہ تھیلی چھین کی محضرت نے فر مایا کہ وہ تھیلی اب معاف کردی، پیس رہی، جس وقت تم نے جھ ہے چھین تھی، پیس نے آپ وقت وہ تھیلی تم کوصد قد میری نہیں رہی، جس وقت تم نے جھ ہے چھین تھی، پیس نے آپ وقت وہ تھیلی تم کوصد قد کردی تھی، جب میری ملکیت نہیں رہی تو اب میں اسکو واپس کے اول ہے ور نے کہا کہ خدا کے لئے آپ جھ سے تھیلی واپس لے لیس، اس لئے کہ میں عذاب میں جنال ہوں، اور بچھے راستہ نہیں مل رہا۔ اب وہ چوراصرار کر رہا ہے کہ تھیلی واپس لے لیجن، مولی تو محلے واپس لے لیجن، مولی تو محلے والے بیجن، اور بہ لینے سے انکار کر رہے ہیں، جب زیادہ بحث ہوئی تو محلے والے بیج ہو گئے، محلے والوں نے یو چھا کہ کیا تصد ہے؟

### مجصراستنبين الرباب

چور نے کہا کہ میں بیتھیلی ان کو واپس دیٹا چاہتا ہوں، بیر واپس لیٹا نہیں چاہتے ، محلے والوں نے بوچھا کہ بیتھیلی کسی تھی؟ چور نے کہا کہ بیا نہی کی تھی ، محلے والوں نے کہا کہ جب بیرواپس نہیں لے رہے ہیں اب تو لے کر چلا جا، چور نے کہا کہ میں کیسے لے کر جاؤں؟ مجھے تو نگلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، لوگوں نے ان بزرگ میں کیسے لے کر جاؤں؟ مجھے تو نگلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، لوگوں نے ان بزرگ سے کہا کہ دھنرت! جب آپ نے بیٹے اس کو دیدی ہے تو اب اسکے لئے دعا کر دیجئے کہا کہ واسکورارستہ ملا بہر کہا ہے دعا کی تواسکوراستہ ملا بہر کہا اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کیلئے ایسے معاملات بھی کرتے ہیں۔

اللہ کی رحمت بہانے دھونڈتی ہے مسال مسال مسال کا کا کا

بہر حال؛ یہ بیال چل رہا تھا کہ اگر کوئی شخص درخت لگائے، ادراس درخت
کے پہل ہے کوئی چوری کر لے تواس پر بھی مالک کوصد نے کا ثواب ملتا ہے۔ نیزیہ بھی
مایا کہ اگر کسی نے درخت لگایا، ادر پھل آنے ہے پہلے دو درخت کسی آفت ساوی کی
جہے گر گیا، ادراس درخت ہے کسی انسان یا جانور نے کھایا بھی نہیں، اس پر بھی اس
صدقہ کا ثواب ملے گا۔ بہر حال؛ درخت لگانے کی اتن نضیات نی کریم مان پھیلیم
نیان فرمائی۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کونواز نے کے
نیان فرمائی۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کونواز نے کے
نیان فرمائی۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کونواز نے کے
نیان فرمائی۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کونواز نے کے
نیان جتنے جانوراس درخت سے نفع اُنٹھا کی گے، ان سب کا ثواب درخت لگانے
الے کو ملے گا۔

#### عمل جس میں ثواب کی نیت کی ضرورت نہیں ہ

بلکہ حضرت کیم الامت حضرت تھانوی بھتانے نے اس صدیث کی شرح کرتے

ایک بجیب بات بیان فر مائی ، ویسے تو ہڑ کمل کا ثواب اس وقت ماتا ہے جب آ دمی

مل میں ثواب کی نیت کرے ، مثلاً نماز ثواب کی نیت سے پر حو گے تو ثواب طے

، وضوثواب کی نیت سے کرو گے تو ثواب طے گا۔ اِنٹھا الْاکٹھا کی بالڈیٹا ہے۔ لیکن

یوا ممل جود وسروں کو نفع اور فاکدہ پہنچائے ، اس ممل میں ثواب کی نیت کی بھی ضرورت

یرا ممل جود وسروں کو نفع اور فاکدہ پہنچائے ، اس ممل میں ثواب کی نیت کی بھی ضرورت

۔ مثلاً اگر کمی نے درخت لگایا، اور درخت لگاتے وقت ثواب حاصل کرنے کی

نیت نیس تھی ، تب بھی چونکہ بیٹل دومروں کو فائدہ پہنچانے کا سبب بن گیا، اس وجہ سے
اللہ تعالی اس پر بھی تو اب عطافر مائیں گے۔ بہر حال ؛ ہر ایسا کام جس سے دومروں کو
فائدہ پہنچے، جس سے دومر سے لوگ نفع اُٹھائیں، وہ ممل انسان کے لئے صدقہ جارہیہ بن
جاتا ہے، اس کام کو معمولی کام نہیں مجھنا چاہیے، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی
رحت ہے، ہم سب کو ان با تول پر ممل کرنے کی تو فیق عطافر مائے \_\_\_\_\_ آئین

وَاجْرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِ فَنَ



# مِمَامُالِيْلِيْكُمُ











E-mail: memonip@hotmail.com